

مؤلفه

اخویم بیرسراح الحق صاحب نعانی جالی انسوی سرای احدی ماه جون م

صدف ثائيس

صلاء الإشلام والمين فالتيان مليث باهماك في عَلَيْ مَطِبْعَ طَبْعَ كُوْلَكُ

ا يم قاسم على سابق الديرُ المق دلي نظاميات شائع كيساء

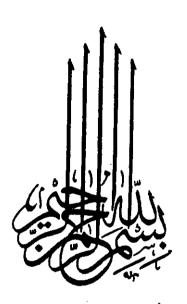

نممده و نعلی علی ر سوله اککریم

بم الله الرحن الرحيم

## سفرنامه

## پيرسراج الحق نعماني (١٩١٣)

وارلامان قادیان \* میرے سفر کرنے کی بیہ ضرورت پیش آئی کہ میرے بڑے بھائی شاہ محمد ظیل الرحمٰن صاحب نعمانی و جمال نے مقام الور سے مجھے لکھا کہ مقام سندہالہ ضلع کرنال میں ہمارا جدی بھائی پیرجی رحیم الدین مرگیا۔ اور اس کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا کوئی وارث سوائے ہمارے نہیں رہا۔ مناسب ہے کہ جلد سرسادہ پنچو اور سرسادہ سندہالہ جاؤ اور اس کا انتظام کرو اور میں اس وقت بیار ہوں مجھے وہال پہنچ میں دیر ہوگی۔ آگر چہ میں نے ایک چھی صاحب کمشنر کی خدمت میں اور ایک مخصیلدار صاحب کی خدمت میں اور ایک تحصیلدار صاحب کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیج دی ہے چونکہ ہمارا قدیمی

اور جدی مسکن سند ہالہ ہے اس موقعہ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جاہئے۔ مبادا کہ ادر کاذب مدعی اور وارث کھڑے ہو جا کیں میں نے اس کے جواب میں لکھا که "چونکه هارا کهیں آنا جانا اور نشست دبر خاست جفرت اقدی امام موعود علیہ العلوٰ قوالسلام \* کے زیر فرمان اور اجازت پر ہے میں ان سے اجازت حاصل كركے انشاء اللہ روانہ ہوجاؤں كا اور خداتعالی آپ كو شفا بخشے۔ اور مجمكو سندہالہ گئے ہوئے چودہ پندرہ برس ہو گئے اس داسطے میری اور اُن کی غیردں کی سی حالت ہے۔ اور آپ وہاں ہیشہ آتے جاتے رہتے ہیں میں اور کام تو سب کرلوں گالیکن سندہالہ کا کام آپ ہے ہی ہوگا" میں نے اس مقام پر نہ جانے کا یوں عذر کیا کہ جارے جدی اور نزد کی بھائیوں میں سے ایک کی شادی تھی اس میں شریک ہونے کے لئے خط آیا سومیں اور میرے بوے بھائی شاہ خلیل الرحمٰن ساحب اور سید علی حسن متونی اور میاں جی شخ عبدالرحلن متوفی اور دو چار اور فخض سرسادہ سے شادی میں شریک ہونے کے لئے چلے چونکہ سرسادہ سے بیہ مقام سندہالہ آٹھ نو کوس ہے۔ اور جمنا چ میں پر تی ہے۔ برسات اور گرمیوں میں تو کشتی لینی ناؤ لگتی ہے اور آٹھ نو کوس کاسٹر کمیارہ بارہ کوس کاسٹر خطرناک ہوجا تا ہے کیونکہ برسات میں تین چار کوس میں جمنا کاپانی تھیل جا تاہے اور بیسیوں اور سيتكرون گاؤن ڈوب جاتے ہیں اور ہزاروں لا كھوں بيكہ زراعت كا نقصان موجاتا ہے ادر ان گنت چاریائے اہلی و صحرائی بہہ جاتے ہیں ادر آدمی بھی بہت رجاتے ہیں۔ غرضیکہ ہم صبح سے چل کر عصر کے وقت سندہالہ پنیچ ابھی

ہم گاؤں کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے جو میرے کان میں طوا کف فواحش کے ر قص و سرود کی آواز آئی تو میں گھو ژے پر سوار تھا دہیں ٹھسرگیا اور میرے ساتھ میرا ملازم رہا اور سب رقص میں بڑی خوثی ہے جاکر شریک ہوئے۔ اہل شادی نے دریانت کیا کہ سراج الحق نہیں آئے میرے بھائی اور سب نے کہاہاں آئے ہیں ممروہ رقص و سرود کی آواز س کرباہری رک گئے پس وہ اہل شادی میرے پاس آئے اور کما سواری ہے اثرو اور چلو میں نے بیہ کماکہ بیر رنڈی کا ناچ جو تمہاری شادی میں ہے بالکل بند کرو تو میں چلوں ورنہ میں ابھی سرساوہ کو واپس چلا جاؤں گاانہوں نے کہا کہ تم ناچ مت دیکھواور گانامت سنو۔ گر شریک شادی رہو۔ میں نے کہایہ نہیں ہو سکتااللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ تم تھی ایسے جلسہ میں شریک نہ ہو جو اللہ و رسول کے خلاف ہویا استہزا ہوتو تم اگرچہ وہ کام نہ کرو گرتم بھی انہیں میں ہے ہو۔ طوا کف کو رخصت کرو اللہ و ر سول کے تھم کے مطابق شادی کرو تو میں شریک ہو جاؤں اس میں بات بڑھ گئی۔ انبوں نے کما ہم تم سے ملنا نہیں جاہتے میں نے کما بہت اچھا ہم بھی تم سے ملنا میں چاہتے۔ میں یہ کمہ کرواپس سوار کا سوار چل دیا۔اور میرے ساتھ میرا ملازم رہا۔ رات کے بارہ بجے ایک ہندوؤں کے گاؤں " ٹابر" نام میں آٹھبراضج کو میں وہاں ہے چل کر سرسادہ دس بجے بینچ گیا۔ اس گاؤں میں سب واقف تھے سب نے خاطرو تواضع کی اب ہیں اکیس برس ہونے کو آئے میں اس گاؤں میں نہیں گیا۔ حالا نکہ وہ لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور ان کی خاطر تواضع جب میں ہو تا ہوں موافق شریعت کردیتا ہوں۔ اس گاؤں میں شادیاں ہوں موتیں ہوں خواہ کچھ تی ہو میں نہیں جا آیہ وجہ ہے میرے وہاں نہ جانے کی۔

خلاف شربعت جلسول سے بیخے کا حکم ایک دفعہ یی ذکر اللہ مام میں دار اللہ اللہ مام میں وا۔ فرمایا کہ مومن کو یی چاہئے اور فرمایا

دعاء توت میں جو و نخلع و نتر ک من یفجر ک آیا ہے کہ ہم علیحدگی افتیار کرتے ہیں اور ترک کرتے ہیں انکا ساتھ جو تیری نافرانی کرتے ہیں اس کے بی معنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صاحبزاوہ صاحب تہمارے اس بیان سے اور ان عادات سے جو ہمیں ہرروز مشاہرہ ہو آ ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ تم میں نرمی بہت ہے اور کبھی خشہ نہیں آ آ ہے اور بردباری بہت ہے۔ گریہ بھی ظاہر ہو آ ہے کہ خضب بھی خطرناک ہو آ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت بچ ہے اول تو جمکو خشہ آ آ بھی خطرناک ہو آ ہے تو پھر اس کا جانا محال فرمایا حدیث میں بھی آیا ہے آ عو ذ باللہ من غضب الحلیم۔

الغرض مجھے دارالامان سے حضرت اقدیں سے رخصت حاصل کرنے میں دیر ہوگئی اور کچھ خاتئی انتظام کے باعث سے میرا جاتا نہ ہوالیکن بھائی صاحب مجھ سے پہلے مقام سندہالہ پہنچ گئے میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی حارج اور رخنہ انداز کھڑانہ ہوا تو خیر اور جو کوئی مدعی کاذب کھڑا ہوجائے تو آشتی و نرمی سے صلح کرلینا۔

اور جوید نه ہو تو عدالت موجود ہی ہے پہلے ہماری طرف سے عدالت میں جانا اچھا ہمیں ہے۔ پس بھائی صاحب نے ایسائی کیا جو جو دعوید ارزمین داسباب متدعویہ پر کھڑے ہوئے سے سمجھایا اور سب نشیب و فراز نفع و نقصان ان کو دکھایا اور کئی گاؤں کے نمبرداروں ذیلداروں کو جع کیا لیکن طبع راسہ حرف است و ہرسہ ہی ؟ وہ نہ سمجھ اور خواہ نخواہ زمین اور اسباب پر قبضہ کرلیا آخر کار آخر العلاج الکی بھائی صاحب نے عدالت میں مقدمہ پنچادیا میں نے یہ سب کیفیت حضرت مولانا نورالدین صاحب سلمہ اللہ تعالی کی خدمت میں چش کی فرمایا اندر ہی بیٹھے غداسے کیا کی خدمت میں چش کی فرمایا اندر ہی بیٹھے غداسے کیا کی لے لیا۔ خدا مبارک کرے اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہئے پھر میں نے حضرت الدین اور المام کی خدمت میں یہ باجرا من وعن عرض اقدس امام ربانی احمد قادیانی علیہ السلام کی خدمت میں یہ باجرا من وعن عرض

کیا۔ حضرت اقد س یہ بات من کر منے گے اور بڑی دیر تک اس معالمہ میں بات چیت کرتے رہے اور حالات مقدمہ کے دریافت فرماتے رہے۔ آخر میں فرمایا کہ اپنے حق کو چھوڑنا نمیں چاہئے۔ پھر مجھ کو طنے کی حضرت اقد س علیہ السلام سے فرصت نہ کمی اور میں نے ایک عریف کے ذریعہ سے اجازت جائی آپ نے ایک عبارت اس عریف کی پشت پر تحریر فرمائی جس کے ذریعہ اجازت جانے اور اپنے حق کی طلب کی اجازت مل گئی۔

أنكم پس مين مع ابل وعيال حسب الاجازت حضرت 💆 اقدس عليه السلام وحضرت حكيم الامت دارلامان ہے روانہ ہونے کو تھاتو اس ہے ایک روز پہلے میرے بڑے برادر شاہ خلیل الرحمٰن صاحب جمالی کا خط آیا کہ میں ایک مقدمہ کی ضرورت کے لئے لدھیانہ آیا ہوا ہوں اور ایک صورت مقدمہ کی کامیابی کی نسبت غیب سے خدانے پیدا کی ہے اور وہ بغیر تمہارے آئے بن نہیں عتی للذاتم سرسادہ مت پنچنا سیدھے لدھیانہ آجاؤ پھر ہم تم ساتھ ساتھ سرسادہ چلیں گے۔ بس میں قادیان شریف ہے لودھیانہ کو روانہ ہونے لگا تو زنانی سواریاں بکہ میں سوار ہو کمیں اور میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا وروازہ پر وستک دی تو آپ نے فرمایا کون صاحب ہیں میں نے عرض کیا کہ سراج الحق ہے ۔ فرمایا صاحبزادہ صاحب ہیں اجھا اندر آؤ میں اندر گیا فرمایا اب جاتے ہو میں نے عرض کی کہ ہاں فرمایا جلد آنے کی کوشش کرنا زندگی کا بچھ اغتبار نہیں ہے اور بلاؤں کے دن ہیں اور جب فرصت ملے تب ہی آجانا۔ آنے میں سستی نہ کرنامیں نے کماحضور بھی وعامیں یاو ر تھیں تاکہ اللہ تعالی کامیابی کے ساتھ واپس دارالامان میں لائے پھرمیں حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب حالات عرض کئے آپ نے خوشی ہے اجازت دی اور آنے کے لئے باربار فرمایا اور دعابھی گی۔

پس ہم دارالامان سے معد اہل وعمال چل کر لدھیانہ پہنچ مکئے تو برادر مکرم لدهیانہ میں لمے جب میں امر تسرہے رہل میں سوار مواتو اس گاڑی میں میں اور میرے ساتھ مرزا عنایت اللہ بیک ہانسوی اور ووہندو جن میں ایک سنار اور ایک شاید کھتری تھا اور باقی تمام سکھ صاحب تھے شارنے آگ سلگا کر چلم بھرنی جابی اور کھتری نے آگ سلگانے میں مدو دی۔ کیونکہ دونوں حقہ پینے کی عادت رکھتے تھے اور سکھوں کو حقہ سے نفرت ہے انہوں نے کما کہ چلم نہ بھرو شار نے نہ مانا اور آگ طیار کر کے چلم بھرل اور سکھوں کی طرف سے تکرار کی نوبت پنچی۔ میں نے نری سے سکھوں کو کما کہ تم تکرار کیوں کرتے ہو وہ بولے کہ ہم حقہ نہیں ہیتے اور ان دونوں کو ہم حقہ نہ ینے دیں گے ہارے گر وصاحب نے اس کو منع کیاہے میں نے کما کہ گر و صاحب نے تو شراب سے بھی منع کیا ہے - دونوں حکم ماننے ضروری ہیں بیہ خوب بات ہے کہ ایک چیز چھو ژنی اور ایک پکژنی بلکہ بخوشی اور بے خوف استعال کرنی اور پھر محرو صاحب نے تو زناکاری رنڈی بازی سے بھی رو کا ہے حالا نکہ اس فخش خرکت سے بھی تم پر ہیز نہیں کرتے بدی اور کبیرہ گندی چیزوں سے نہ بچا اور ایک ادنیٰ شے کے استعال ہے جو وہ بھی دو سرا مخص اس کو کر تاہے جو تمہارے ند ب کا نمیں ہے چٹا اور فساد کرنا اور تحرار کرنا ای کا نام گرو صاحب کی ۔ آبعد ارمی فرمانبرداری ہے۔ اور حقہ سے گر و صاحب نے تمکو منع کیا ہے نہ ان کو یہ لوگ تو گروصاحب کو ہی نہیں مانتے ان کے حکم کو کیا مانیں سے اور تم لوگ خود بی گرو صاحب کے تھم کی تعیل نہیں کرتے اس چھوٹی سی بات پر نساد اور تحرار کرنا نامناسب معلوم ہو تا ہے آئندہ تم کو افتیار ہے میری پیہ بات س کر دو تین بو ڑھے بڑے سکھ صاحب تو خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو کران دونوں ہندؤں سے منہ پھیرلیا اور پچھ نہ بولے اور دو سرے جو ان اور جو شلے سکھوں کو بھی تحرار سے ردک دیا۔ اور کما دیکھو میاں مسلمان نے کیسی تجی بات کہی ہے بیہ حقہ

يكي تو جاراكيا برات الجن مي سے بھي تو دهوال فكتا ہے ہر قوم مي وانا اور عقلند شریف الطبع لوگ بھی ہوتے ہیں جو احمیمی بات کو قبول کرتے اور سمجھانے ہے سمجھ جاتے ہیں تحر سمجھانے والا حسب تعلیم قرآن مجیداً ڈع الی سَبِیْل رَ بِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْ عِظَةِ الْحُسَنَةِ كَ عِلْمَ عُرِمِن نَار اور كَعَرَى ے کما کہ حقہ ایس چزے کہ اگر تھوڑی دیر اس کو بخلاف افیون کے نہ پیا جائے تو ینے والا مربا نہیں اور نہ کچھ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سوائے اس کے کہ ایک طلب ہوتی ہے جو کچھ عرصہ گذرنے پر طبیعت مانگتی ہے آگر تم اس ونت چلم یا حقہ نہ ہو تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے اس میں رفع شربھی ہے اور ایک لغو کام ہے بھی بیتے ہو۔ دیکھو ہارے ایک دوست ڈاکٹر محمد اسلیل خان صاحب ہیں حقہ بہت ہی کثرت سے پیتے تھے ہ خر انہوں نے ایک دم چھوڑ دیا ان کا پچھے بھی نہ گجڑا سکھوں میں لاکھوں آ د می ہیں جو حقہ نہیں پیتے ان کو پچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں ہے بلکہ برخلاف تم لوگوں کے زیادہ قوی اور تندرست ہیں حقہ تو حقہ میں نے ایسے افیون پینے والوں کو جو چھٹانک بھرروز کھاتے تھے دیکھا ہے کہ انہوں نے افیون کو ایک وم ترک کرویا وہ اچھے مجھے ہیں چنانچہ جناب مولانا مولومی سید محمد سرور شاه صاحب جب قاديان حفزت امام جهام عليه العلوة والسلام كي خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے تو ایک وم افیون ترک کردی وہ افیون بھی معتاد سے زیادہ کھاتے تھے۔ ان کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ بلکہ اور زیادہ نذرست اور قوی ہو گئے۔ وہ ہندو میری یہ بات من کر حقہ پینے سے باز رہے اور آگ اور چلم پھیتک وی۔

حقد نوشی بات میں بات یاد آجاتی ہے یہ بھی لکھنا غیر مناسب نہ ہوگا۔ کہ حقد نوشی جن دنوں میں حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام کی طرف سے خطوط کے جواب لکھا کر آتھا تو من جملہ اور مسائل کے حقہ کی نسبت بھی ہماری جماعت کے احباب دریافت کرتے تھے کہ ہمیں حقہ پینے کی عادت ہے اس کی

نبت حضور کاکیا فتویٰ ہے تھم ہو تو ترک کردیں۔ پس حضرت اقد س علیہ السلام نے مجھے یہ تھم دیا تھا کہ ہارے پاس مختلف مضمون کے خط آتے ہیں بعض دعا کے لئے آتے ہیں سواس میں ہارا قاعدہ سے سے کہ جس وقت کسی کاخط دعا کے کئے آ تاہے تو ہم ای وقت دعا کردیتے ہیں۔ اور جب وہ یاد آ تاہے تب بھی دعاکیا کرتے ہیں سوایے خطوط کا جوب یہ لکھ دیا کرو کہ ہم نے دعا کی ہے اور کرتے رہیں گے اور چاہئے کہ دعا کے لئے یاو ولاتے رہو۔ اور بعض خطوط مسائل وریافت کرنے کے بارہ میں ہوتے ہیں لی جو سئلہ ایک دفعہ تم کو کسی کے دریافت کرنے پر بتلایا جادے تو بیشہ بے بوجھے لکھ دیا کرو۔ اور جو نیا سکلہ ہو وہ وریافت کرلیا کرو۔ بعض خیریت وریافت کیا کرتے ہیں ان کو خیریت کی اطلاع دیدیا کرو- اور بعض جواب نہیں جاہتے۔ وہ صرف این یاو دہانی کے لئے خط لکھتے ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد فتیکہ دہ جواب طلب تکریں اور بعض خطوط ہمارے متعلق ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ کر خود ہی جواب دیں گے اس بنا پر آب نے فرمایا کہ حقد کی نبت مارا کوئی نیا فتوی نمیں ہے بمترے کہ آہت آہستہ جھوڑ دو کہ جس میں تکلیف نہ ہو۔

مما کو کھانا ایک روز کا ذکر ہے کہ وار الاہان میں کمی مخص نے ذکر کیا کہ میں اور کھانا الدی میں کمی کو کھانا ہے ۔ حضرت اقد س اہام الائمہ میں موجود علیہ السلام نے آج تمباکو یعنی زردہ پان میں بوجہ دانتوں کے درد کے کھا تاتھا۔ حرمت کا فتو کی من کر متفکر ہوا اور سوچا کہ اگر حضرت اقد س نے در حقیقت حرمت کا فتو کی دیا ہے۔ تو چھوڑ وینا چاہئے۔ ای وقت میں سب کام چھوڑ کر حضرت اقد س علیہ العلوة والسلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو آپ نے میری آواز من کر دروازہ کھول دیا۔ اور فرایا صاجزادہ صاحب کیے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور انے تمباکو کی نبیت حرمت کا فتو کی دیا ہے فرایا نہیں۔ تم ہے کس نے کہا۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں محض نے ابھی دیا ہے فرایا نہیں۔ تم ہے کس نے کہا۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں محض نے ابھی

کما ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی عورت سے سا ہے تب حفرت الدس علیہ السلام نے ار شاد فرمایا که سمجھنے میں غلطی ری ہم نے تو کل یہ بیان کیا تھا کہ تمباکو پینے اور کھانے کی نبیت بہت آدمی دریانت کرتے ہیں کہ بیہ حرام ہے یا محروہ یا جائز سو ہاری جماعت کے لوگوں کو معلوم رہے کہ ہرایک لغو چیز سے حتی الامکان بچااور پر ہیز کرنا لازم ہے ہم کوئی نئی شریعت نکالنا نسیں چاہتے۔ جو کسی چیز کی حلت و حرمت کا نتویٰ بغیر دلا کل اپی طرف ہے دیں۔ یہ تو ان دابتہ الارض مولویوں کا کام ہے کہ این طرف سے نئی شریعت ایجاد کرتے ہیں۔ اور الناہم پر الزام لگاتے میں که گویا ہم مدعی نبوت ہیں وہ ذرا سوچیں تو معلوم ہو که مدعی نبوت ورسالت کون ہے ہم یا وہ - جس چیز کی حلت و حرمت کا ذکر شریعت میں نہ ہو اور آنخضرت لقلطيني سے ايك بات ثابت نہ ہوتو ہم خوامخواہ تھسيٹ گساٹ كر شريعت ميں لاذالیں سوائے اس کے اور ہم کچھ نمیں کتے کہ لغو کام ہے اگر یہ آنخضرت الطلطيع کے زمانہ میں ہو تا تو آپ ہی پیش ازیں نسبت کہ اس کے لغو ہونے کا ہی تھم دیتے اور کچھ نہیں پھر فرمایا کہ تم کھاتے ہو میں نے کما حضور قدر قلیل ایک یادو رتی یان میں کھا تا ہوں فرمایا کہ کتنی مت سے عرض کیا پانچ چھو سال ہے فرمایا کیوں کھاتے ہو عرض کیا دانتوں کے درد کے سبب سے چو نکہ کابی لکھنے کے وقت منہ نیچے رہتا ہے تو نزلہ اور زکام کازور ہوجا باہے میہ منہ میں رہتا ہے تو ورد موقوف رہتا ہے۔ آپ نے ہسکر فرمایا کہ چھوٹ نسیں سکتا میں نے عرض کیا کہ چھوٹ تو سکتا ہے لیکن دانتوں میں درد ہوجا تا ہے۔ فرمایا چند روز بیش کھاؤ (جس کو میٹھا تیلیا بھی کہتے ہیں) یہ بھی ایک زہرہے جب ہر دوز ہر مل جادیں گے تو پھر بیہ ہر دو خبیث مل کر چھوٹ جا کمی گئے میں نے پھرعرض کیا کہ جھوڑنے میں تو کوئی وقت نمیں صرف وانتوں کے ورد کا خیال ہے حضور نے تو دیکھا ہے کہ رمضان شریف کے میں نے گیارہ روزے رکھے صرف دن کو زردہ نہیں کھایا

رات کو کھایا جاتا تھا۔ کس قدر درد زور شور سے ہوا آپ نے فرمایا ہاں بیٹک ہوا تھا۔

شفا ای رمضان شریف کا ذکر ہے کہ جب میرے دانتوں میں درد ہوا حفزت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب نومسلم نے بہت تی دوائیں لگائیں اور کھلائیں کچھ آرام نہ ہوا۔ جب سخت در د ہوا اور میری حالت ورو سے متغیر ہوئی تو میں صبح ہی اٹھ کر حفزت اقدس علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا میرے درد کو دیکھ کر آپ بیتاب سے ہو گئے اور صندوق کھول کر کو نین کی شیشی نکالی اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کر جلدی جلدی گولی بنائی اور فرمایا منہ کھولو میں نے کھولا تو حضرت نے اینے ہاتھ سے کو نین کی گولی میرے منہ میں ڈالدی- فرمایا نگل جاؤ میں نگل کیا پھریانی کا گلاس اینے ہاتھ مبارک سے بھر کر لائے اور مجھے پلایا۔ پھر فرمایا کو نین ہر ایک یماری کے دورہ کو روکنے والی ہے خدا شفاء دے۔ پس دومنٹ کے بعد درو کو آرام ہو گیا پھر جو ایک دفعہ در د ہوا اور میں نے کو نین کھائی کچھ بھی فائدہ نہ ہوا تب میں نے جانا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے وست مبارک کی تاثیر تھی۔ ایک دفعہ کا ذکرہے کہ مجھے نزلہ اور زکام کی بہت شکایت تھی چار برس یا کچھ کم وہیش میں اس مرض میں مبتلا رہا۔ دودھ پیما خوشبو سو گھنا میرے لئے زہر تھا۔ ایک روز بعد نماز عشاء مبجد مبارک کی چھت کی شہ نشین پر حضرت اقدس علیہ العلو ۃ والسلام تشریف رکھتے تھے۔ اور سب احباب جیسے چاند کے جار طرف ستارے کوئی شہ نشین پر اور کوئی ینچے اور دائیں اور بائیں ہیٹھے تھے آپ نے دودھ پینے کے لئے طلب کیا- اور ا یک گھونٹ دو دھ کا پی کر گلاس کو میرے ہاتھ دیدیا اور فرمایا بی لومیں نے عرض کیا كه مجه كو نزله اور زكام كى سخت شكايت بي مين نيس لي سكتا- اگر كسى وقت في ليتا ہوں تو مجھے زہر ہوجا تا ہے- اور نزلہ بڑھ جا تا ہے فرمایا خیر یی بھی لو کا ہے کا زکام

و کام- میں نے ادب سے انکار نہ کیا اور گلاس پی لیا پھر جھے اس کے بعد مجھی بھی نزلہ نہیں ہوا چاہے جتنا دو دھ پیا اور جس دقت چاہا پیا اور اس سے پہلے یہ حالت رہتی تھی کہ اگر قدر قلیل بھی دو دھ پی لیتا تھا تو پند رہ پند رہ ہیں ہیں روز تک نزلہ رہتا تھا اور لکھنے پڑھنے سے بیکار ہو جا تا تھا۔ اور اب دو دھ پی لیتا ہوں تو خدا کے نفل اور آپ کے پس خوردہ کی تاثیرسے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ آیہ حضرت اقدیں کے پس خوردہ کی تاثیر تھی جو اب تک اس کا اثر ہے۔

ای پر مجھے ایک اور واقعہ اپنا ذاتی اور حضرت اقد س امام کے علیہ العلوٰۃ والسلام کی صحبت کا اثر اور فیض روحانی یاد آگیا اور وہ یہ ہے کہ مجھ کو بدن کے ربانے کی بڑی عمرہ ترکیب یاد ہے میں نے ایک روز عرض کیا کہ مجھ کوبدن کا دبانا خوب یاد ہے فرمایا کہ تم کو تو ترکیب یاد ہونی ہی ہے کہ مرید آپ کا بدن وباتے ہوں سے چونکہ آپ کو شکنے اور بدن مبارک دبوانے کی عادت تھی اور آپ اکثر سوتے کم تھے اور بہت کم لیٹتے تھے اور رات اور دن کا زیادہ حصہ مخالفوں کے رد اور اسلام کی خوبیاں اور آنخضرت التلاقائیج کے ثبوت رسالت ونبوت اور قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کے دلا کل اور توحید باری تعالی اور ہتی باری تعالیٰ کے بارہ میں لکھنے میں گزر تا تھا اور اس ہے جو وقت بچتا تو دعاؤں میں خرچ ہو تا- دعاؤں کی حالت میں نے آپ کی دیکھی ہے کہ ایسے اضطراب اور ایس بیقراری سے دعاکرتے تھے کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ اور بعض وقت اسال ہو جاتے اور دوران سر ہو جاتا۔ اس واسطے بعض ونت مجھ کو جمم مبارک دبانے کا عمرہ موقعہ مل جاتا اور میں بعض وقت دبانے کے بہانے سے کمر دبانے لگتااور آپ کو گود میں لے لیتا۔ اس دبانے کی پیر تا ثیر تقی که جب دبانے کا موقعہ مل جا تا تو آپ کی تا ثیرایسی غالب آتی کہ کئی کئی روز تک ایک لذت رہتی اور ماسوائے اللہ کے تمام شاخیں کٹ جاتیں اور اللہ تعالی کی محبت اور نمازوں میں ذرق شوق اور لذت اور سرور حاصل ہوجا ما میں

نے عرض کیا کہ جس وقت حضور کے قدم مبارک وغیرہ دبانے کا موقعہ ملتا ہے تو میہ حالت ہوجاتی ہے مجھے ہر روز دبانے کی اجازت مل جائے ہنس کر فرمایا اچھا جب تم کو فرمت ہو دبایا کرو۔

ا شرروحانی اور ایک واقعہ ان دے ہے۔ ا شرروحانی قدی کے متعلق بنا تا ہوں دہ سے کہ میں حفرت اقدین امام ہام استان ماری کے متعلق بنا تا ہوں دہ سے کہ میں حفرت اقدین امام ہام اور ایک واقعہ اس وقت روحانی برکات اور آپ کی قوت علیہ السلوة والسلام کے مکان کے اندر ایک طرف معہ اہل وعیال رہتا تھا۔ اور آپ نے وہ جگہ بتلادی تھی اور اس ہے اوپر کے چوبارہ میں آپ رہتے تھے دو ماہ بعد مردی کا موسم شروع ہوگیا آپ عصرے وقت اچانک میری جائے نشست میں رونق افروز ہوئے۔ اور پہلے ہی السلام علیکم فرمایا میں نے جواب وعلیکم السلام عرض کیا- فرمایا خیریت ہے اور کوئی تکلیف تو شیں ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو کھ دینا اگر نہ کمو گے تو تم تکلیف اٹھاؤ گے میں نے عرض کیا کہ جناب کی توجہ اور غویب نوازی ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اور حضرت اقد س علیہ السلام کا یہ وستور تھا کہ جب کوئی مہمان آ باتو دریافت فرماتے کہ کسی بات یا کسی شے کی تكليف نه المانا اور ب تكلف كمدينا زباني موقع نه لطي تو رقعه تحرير كرلينا اور اگرتم نہیں کمو گے تو تم کو آپ تکلیف اٹھانی پڑے گی ہم تو بڑے بے تکلّف ہیں پھر فاکسارے فرمایا آج ہے ہم بھی تمہاری مسائیگی میں آگئے میں چونکہ اب مردی کاموسم شروع ہوگیا ہے اور کے مکان سے اس بنچے کے مکان میں آگئے میں اور ہاری تمهاری چاریائی برابر برابر رہے گی صرف ایک دیوار پچ میں ہے میں نے عرض کیا کہ حضور کی نوازش اور مہریانی ہے پھر فرمایا کہ اب بتلاؤ کتنے روز تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے کے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور نو ماہ پورے مو کرود روز زیادہ ہو گئے فرمایا جب بچہ پیدا ہو آ ہے تو قمری مینوں کے حساب سے ہو تا ہے ادر نومینے ہے جو دس دن ادیر چلے جائیں یا جتنے روز زیادہ ہوں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ مہینہ قمری تبھی ۲۹ دن کا ادر تبھی ۳۰ دن کا ہو تا ہے توجو

دن زیادہ نو مینے سے ہوتے ہیں تو وہ نومینے یو رے ہو جاتے ہیں۔ان دنوں میری چھوٹی لڑی قانتہ نام پیٹ میں تھی اور اس کی نسبت ذکر تھا یہ بات فرہا کر آپ تشریف نے گئے۔ دن بھر سے میرے خفیف سا بائیں مونڈھے سے لیکر نصف صدر میں درد تھا مجھے کچھ چنداں خیال نہ ہوا جب دس بجے تو وہ درد زیادہ بڑھنے لگامیں نے کچھ سینک کی در د کم نہ ہوا زیادہ ہی زیادہ بڑھتا گیاجب ہارہ کے قریب رات گئی تو میں درد ہے بے چین ہو گیااور آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور میں دیوار ہے کمرلگا کر بیٹھااور در و شدت پکڑ ہاگیاای حالت میں مجھے پر ایک کشفی حالت طاری ہو گئی اور کشف میں میں نے دیکھا کہ یانچ فرشتے میری چاریائی پر میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک فرشتہ نے کما صاجزادہ کے درد بہت ہے دو سمرے نے کما ہاں دروبہت ہے۔ تیبرے نے کمااس کاعلاج کیاچو تھے نے کمااس کاعلاج یہ ہے کہ ہم سب تقتیم کرلیں پانچویں نے کما اچھا پھر سب نے باہی اوپر کی طرف کر کے انگزائی لی اور مجھے بھی اشارہ سے کما گویا تم بھی انگزائی لو میں نے بھی اپی باہیں اوپر کی طرف کرکے انگرائی کی اور جس طرح انہوں نے اون (مدکے ساتھ آواز نکال) میں نے بھی دی آواز نکالی- بس اس میں کوئی آوہامنٹ بھی نہیں لگا ادر کشف جا تا رہا۔ اور وہ فرشتے غائب ادر درد موقوف ہو گیا لیکن نصه رسد درد کی مچھ کسک باقی رہ مگی اور آرام ہوگیا۔ میری بیوی جو میرے قریب دو سری چاریائی پر لیٹی پڑی تھی ادر سوتی تھی میری آواز س کرچو کئی ادر جاگ اٹھی کہنے گلی درد کا کیا حال ہے۔ادریہ لمبی آداز کیسے نکالی۔ میں نے یہ سارا ا جرا سایا پھرمیں آرام ہے سوگیابعد نماز صبح حضرت اقدس پھرمیرے مکان میں تشریف لائے دور ہے "السلام علیم" فرمایا اور حسب عادت میری صورت دیجھ لر مننے گگے اور فرمایا کہ کیا حال ہے میں نے کمارات کو میرے درد تھا اور اس تشم کاوا تعہ گزرا فرمایا یہ کشف صحیح ہے ہم بھی اس وقت دیوار سے کمرلگائے بیٹھے تھے اور ہمیں یہ الهام ہوا وہ الهام مجھے یعنی خاکسار کو اس دقت یاد نہیں رہا۔ لیکن

وہ الهام الهابات میں ورج ہے۔ پھر میں نے حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب سے اس ورد اور کشف اور صحت کا حال اور حضرت اقد س علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ بیان کیا۔ تب حکیم الامت نے فرمایا کہ بے شک صحبت صالحین میں ہی برکت ہے۔ اور ہی مطلب حدیث جرئیل سے صاف کھلتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسافر کی شکل میں جبرل کو دیکھا ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت مجمع زیادہ ہوگا اور سب صحابہ رضی اللہ عنم آپ سے مل کر بیٹھے ہو تکے تو سب پر کشفی حالت طاری ہوگئی۔ اس طرح تمہارے اور حضرت کے ایک دیوار ج میں تھی آپ کو بھی الهام ہوگیا اور تمکو بھی بہ برکت حضرت کے ایک دیوار ج میں تھی آپ کو بھی الهام ہوگیا اور تمکو بھی بہ برکت کشف والهام حضرت کے ایک دیوار کشف ہوگیا الحمد للہ علی ذا لک

بيداحسن امروہوی سلمہ کااعلام النام مولوی سید محمد احسن صاحب امروی کو بلالو دو چار قدم پر مولوی صاحب رہتے تھے میں مولوی صاحب کو بلا لایا تو ہنسکر فرمایا حضرت مولوی صاحب آپ کا اس زردہ تمیاکو کی نبت کیا فتوی ہے۔ مولوی صاحب بت بنے اور عرض کیا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب جو زروہ کھاتے ہیں انہوں نے سوال بنایا ہو گا فرمایا ہاں مولوی صاحب نے عرض کیا کہ اس تمباکو کی نسبت بہت فتوے علاء کے لکھے گئے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں کوئی حرام کتا ہے کوئی مکروہ کوئی کچھ کوئی کچھ اور آج کل اس کا اسقدر زور ہے کہ کوئی بچا ہوگا۔ کوئی کھا تا ہے کوئی پیتا ہے کوئی سو تھتا ہے اس کا رواج اس زمانہ میں بہت ہے۔ مولوی درویش بھی بیچے ہوئے نہیں۔ اور حضور کے سامنے میری کیا مجال کہ اس کا فتویٰ بیان کروں آپ نے فرمایا کہ آپ کی تحقیق زبروست تحقیق ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ الا مر فوق الادب تمباکو میری تحقیق میں مفطر ہے جیسے افیون مخدر ہے حرمت کی کوئی وجہ پائی نہیں جاتی شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں سوائے اس کے کہ اس کو

لغویات میں رکھا جاوے حضرت اقدیں نے فرمایا کہ ہاں ہمارا بھی ہیں خیال ہے۔ مولوی سید محمر احسن صاحب کو آپ نے مفتی بنادیا تھاجو فتو کی حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس آیا وہ مولوی صاحب کے پاس جو اب کے لئے حضرت اقد س بھیج دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت اقدیں نے اپنے دعوے مسج موعود میں صرف ایک اشتمار مخضر نکالا تھا وہ مولوی صاحب کے پاس بھوپال پہنچ <sup>ع</sup>کیا اور مولوی صاحب نے ت*ضدیق کی اور ایک کتاب اعلام الناس حضرت ا*قد س کے دعویٰ کے ثبوت میں لکھی اور چھپوا کرلدھیانہ حضرت اقدس ملیہ السلام کی خدمت مبارک میں مینچے تو حضرت اقدس نے مجھ سے فرمایا کہ پڑھ کر ساؤ چند ورق تو میں نے سادئے اور پھھ حصہ منثی ظفراحمہ صاحب ساکن کپور تھلہ نے شائے اور باقی حصہ مولوی جمود حسن صاحب دہلوی حال مدرس مدرسہ پٹیالہ نے انا حضرت اقدس عليه السلام نے مضمون كوسن كر فرماياكه اس مضمون ميں هارا اور مولوی صاحب کا توارد ہوگیا اور جو ہم نے لکھا ہے وہی مولوی صاحب نے ککھا دیکھو کیبی صحیح فراست ہے اور مولوی صاحب کیسے رائخ فی العکم ہیں کہ جو ممیں خداتعالی نے سمجھایا وہ مولوی صاحب بھی سمجھ گئے۔ حالا نکہ نہ ابھی ہماری طرف ہے کوئی کتاب شائع ہوئی اور نہ کوئی اشتہار مدلل نکلا ہے اور نہ کوئی اس بارے میں ماری تھنیف دیکھی ہے یہ صرف روح القدس کی تائیہ ہے مولوی ماحب نے عرض کیا کہ حضور میری عمرا تنی گذر گئی میں نے باوجود ہندد ستان میں رہنے اور بھوپال جیسے شہرمیں جو پانوں کی کان ہے اور کھانے والے شوقین ہیں مجھی یان نہیں کھایا صرف اس حالت میں کہ کمیں دعوت ہوئی اور داعی نے پان ر کھدیا تو کھالیا اور زردہ کا تو ذکری کیا ہے حضرت اقدس علیہ العلوۃ والسلام نے ہنس کر فرمایا کہ بڑا کمال کیا جوتم بچے رہے ہندوستان میں تو اس کا ایسا رواج ہے کہ تواضع ہی اس کی رہ گئی ہے علے ہزاالقیاس ہمارابھی میں حال ہے کہ ہمارے گھر میں والدہ محمود ہندوستانی اور ہندوستانی کیسی دہلی کی اور دہلی کی بھی کیسی

خاص قلعہ والوں میں جنکے تعلقات نوابوں شنرادوں سے ہیں اور وہ پان کھاتی ہیں اور بہت سے ہندوستانی مرد عور تیں مہمان آتے ہیں اور پان کا استعال کرتے ہں اور ہمیں ان کے لئے یان امر تسرلا ہو رہے منگانے بڑتے ہیں یان کھانے کا خیال بھی نہیں آتا ہاں دو چار ماہ میں کسی ایس حالت میں اتفاق ہو جاتا ہے کہ جو تمبھی بیاری سے منہ کا مزہ مجڑجا تا ہے اور وہ بھی والدہ محمود دیدیتی ہیں اور کمتی میں کہ بان کھالو منہ کا مزہ درست ہو جائے گااور زردہ افیون کا تو کیا کام ہے ایک د نعہ بیاری میں ایک طبیب نے اور ددا نیوں میں انیون شامل کرکے خفیف سی دیدی تھی سوایک ہی دفع کھانے سے ہاری طبیعت الی مجڑی کہ قریب الموت حالت ہوگئی تھی۔ بات بچ کی بچ میں رہ گئی اور کچھ فیصلہ نہیں ہوا کس لئے کہ خواجہ کمال الدین صاحب لاہور سے آگئے مولوی محمر علی صاحب ایم- اے اور خواجہ کمال الدین صاحب نے ملا قات کی اور ان سے گفتگو ہونے گئی۔ تبلغی 🖰 ضع ایک روز کا ذکر ہے کہ تھیدہ اعجاز احمدی آپ لکھ 💆 رہے تھے اور اس کی کابی غلام محمہ کاتب امر تسری لکھ رہاتھا مجھے بھی بلوایا اور فرمایا کہ تم کانی لکھو آکہ جلدی بیہ قصیدہ چھپ جائے ادر فرمایا کہ کانی ہارے ماس بیٹھ کر لکھو میں نے عرض کیا بہت اچھا آپ ً ایہ جلدی قصیدہ تصنیف کرتے تھے ادر مجھے دیتے جاتے تھے کہ میں ابھی مضمون ختم نہیں کر سکتا تھاجو آپ اور مضمون دیدیتے تھے رات کے گیارہ ٰبج گئے آپ کے لئے کھانا آیا فرمایا شام سے توتم یہیں لکھ رہے ہو کھانا نہیں کھایا ہوگا آؤ ہم تم ساتھ کھائیں۔ ہمیں تو اسلام کی خوبیاں اور قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کے دلا کل ویتے اور ثبوت نبوت محمہ الطلقائیج میں یہاں تک استیلا اور غلبہ ہے کہ ہمیں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی نہ نیند جب بھوک اور نیند کا سخت غلبہ ہو تا ہے تو ہم کھاتے ہیں یا سوتے ہیں۔ پھر میں نے اور حضرت اقدیں علیہ السلام نے. ایک دستر خوان پر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے فرمایا یہ دن بوے ثواب اور جماد

کے ہیں۔ اور اب تو لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آج کے دن کو یاد کریں گے اور افسوس کریں گے اور پچھتا کیں گے میں نے عرض کیا کہ حضور ہمیشہ میں قاعدہ رہا ہے کہ اللہ والوں سے معاصرت کی وجہ سے لوگ مخالفت کیا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی بھی مخالفت اس وقت بہت کرتے میں لوگ مردہ پرسٹ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک بر پھول اور مٹھائیاں اور غلاف جڑھا ئیں گے اور نذر نیاز لا ئیں گے فرمایا لاَ حَوْ لَ وَ لَا قُوَّةً ۚ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمَ وَٱشْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْب وُّ اُ تُوْ بُ إِ لَيْهِ إِن نوں مجھے زَ کام کی وُجہ ہے کھانسی ہور ہی تھی ہارہ بجے َ ہو سَکّے بار بار کھانی اٹھتی تھی فرمایا آج صاجزادہ صاحب آپ کو کھانی ہورہی ہے کیا سب ہے میں نے عرض کیا کہ شام ہے میں حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوں پان نہیں کھایا مجھے حضور اجازت دیں تو میں گھرسے بان کھابھی آؤں اور دو چار گلوریاں ساتھ لے آؤں فرمایا جاؤ نہیں لکھے جاؤ کانی کی ضرورت ہے پریس میں چھاپ رہے ہیں در ہوجائے گی میں پان لاتا ہوں یہ فرماکر بالاخانہ سے ینچے کے مکان میں گئے مجھے آپ کے بولنے کی آواز آتی تھی فرماتے تھے جلد بتلاؤ محمود کی والدہ کہاں ہیں اتنے میں حضرت محمود صاحب کی والدہ جناب ام المومنین آگئیں حضور ؑ نے فرمایا صاحبزادہ صاحب کابی لکھ رہے ہیں وہ گھرجا ئیں گے تو دیر ہو جائے گی آٹھ دیں پان معہ مصالحہ لگا کروو تو حضرت ام المومنین سلمہا الله تعالی نے وس بان ثابت لگا کروئے اور ایک تھالی میں رکھ کرلائے میں نے پان تو منه میں ڈال لیا الانچکی بھی کھالی اور چھالیہ بھی چونکہ زروہ نہیں تھا سو چنے لگا حضرت اقد س علیہ السلام ہے اور فرمایا سوچ میں کیوں پڑ گئے میں نے عرض کیا کہ زردہ نہیں ہے فرمایا زردہ کیا میں نے عرض کیا کہ تمباکو فرمایا تمباکو کو زردہ كول كتے بيں ميں نے عرض كياكہ جو نكمہ تمباكو حقد ميں بيا جا آہے جو كھاتے بيں پینے سے کراہت کرتے ہیں اس کا نام رفع کراہت کے لئے زردہ رکھ لیا ہے۔ اس

نام میں ذرا تکلف اور نزاکت ہے اور اس کا رنگ بھی زرد ہو تا ہے اس لئے زرده نام رکه لیا- فرمایا هندوستانی بھی تکلف اور نزاکت پر مرتے ہیں- ان کو معاد کا کوئی فکر نہیں ہے فرمایا اگر نہ کھاؤ تو کیا ہو میں نے عرض کیا کہ پہلے جب میں خالی بغیر زردہ کے بان کھا تا تھا تو زروہ ذرا سابھی پان میں پڑجا تا تھایا چھالیہ میں مل جا آتو چکر آجا یا تھااور اب جو دانتوں کے در د کے داسطے کھانے لگاتو بغیرزردہ کے مزہ ہی نہیں آ تاہے بان پھیکا بد مزہ معلوم ہو تاہے۔ فرمایا ہاں کھانے والے میں کما كرتے ميں چرووباره حضور جلدى جلدى بالاخانه سے ينجے زنانہ ميں كے اور حضرت ام المومنین ہے فرمایا کہ پانوں میں زردہ تو نہیں ہے صاحبزادہ صاحب منہ میں پان لئے بیٹھے ہیں جلدی زردہ دو جلدی میں حضرت اقد س علیہ السلام ہاتھ ہی میں زردہ لے کر آئے اور فرمایا لو صاحبزادہ صاحب زردہ بھی لو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتو وہ بھی کہو میں نے عرض کیا کہ روشنی کم ہے پھر حضور نیچے مکان میں تشریف لے گئے اور دس بارہ موم بن لیکر آئے اور فرمایا تم لکھے جاؤ ہم روشن کردیں گے سو حضرت اقدیں نے اپنے دست مبارک سے چار بی یکدم روشٰ کردیں ادر باقی میرے پاس رکھ دیں ادر آپ قصیدہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔

الغرض میرا چار روز تک لدهیانہ میں قیام رہا اور جہاں بھائی صاحب تھسرے ہوئے تھے وہیں میں بھی شرا چار روز کے بعد ہم دونوں بھائی سرسادہ کو روانہ ہوئے اور جومقدمہ کی نسبت بات نکلی تھی دہ بھی درست ہوگئی۔ اسخی مل سرسادہ سے سمارنپور سات کوس ہے دہاں گیا اسٹیشن پر ایک

راسخ وہلی سرسادہ سے سمار نبور سات کوس ہے دہاں کیا اسیش پر ایک راسخ وہلی ہے ان سے میرا میں استحق ہے ان سے میرا تفارف تھا اور انہوں نے مجھ سے دعدہ لیا تھا کہ جب سمار نبور آؤ تو مجھ سے ضرور لمنا۔ اور یہ دعدہ وار الایان میں ہوا تھا ایک دفعہ وہ دار الامان معہ مولوی عبد الرحن صاحب سے عبد الرحن صاحب راسخ دہلوی متوفی تھے ان مولوی عبد الرحن صاحب سے

بھی میرا اس وقت کا تعارف اور ملا قات تھی کہ جب میں بھی پڑھتا تھااور یہ بھی پڑھتے تھے مولوی صاحب کے ہاتھ میں درد تھا یہ زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ ای واسطے دد سرے صاحب حضرت اقد س کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے تھے اور یہ حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے۔ مگر مسیح موعود حضرت الّدس کو نہیں مانتے تھے اور نہ اب تک مانتے ہیں اور جب دہلی میں مولوی مجمہ بشیرمتوٹی ہے مباحثہ تھا تب بھی برابر اس مخالفت میں حضرت اقد س کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جناب مولوی عبدالکریم صاحب سالکوٹی رضی اللہ عند نے دیلی میں مباحثہ سے ایک روز پیشتر قصیدہ نعتیہ مندرجہ براہن احمدیہ پاری لب ولہجہ میں سنایا تھا اس وقت سے ان کی حالت ذوق وشوق زیاوہ بڑھ حمی اور پھر دو سری بار دو سرے روز حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ایک دفعہ اور وہی قصیدہ ای طرزمیں سائیں مولوی صاحب نے پھر سایا مولوی صاحب کا پڑھنا مجیب و غریب بڑھنا ہو آ تھا فاری پڑھتے تو بالکل فارسیوں کے لب ولہجہ میں کہ گویا کوئی ایرانی یا چیخ سعدیؓ ونظایؓ وغیرہ بول رہے ہیں۔ اور جو اردو پڑھتے تو اس لب ولہجہ میں اور جو عربی پڑہتے تو بالكل عرب معلوم ہوتے تھے اور جو پنجابی نظم دنٹریز ہے تو ہو ہو بنجالی ادا میں اور جو انگریزی برجتے تو عین انگریزی طرز میں برجتے تھے کہ گویا ایک یورپین ا گریز بول رہا ہے اور جو قر آن شریف پڑھتے تو بالکل عرب معلوم ہوتے تھے اور جو وعظ یا خطبہ پڑھتے تو اس میں کمال تھا کہ سننے والے ذوق وشوق میں محو ومتفرق ہوجاتے تھے اور آپ ؓ کی تحریر تو بے نظیر تھی۔وہ تو موجود ہی ہے اس کا بیان کیا ہو سکتا ہے۔ برجے والوں پر خود ظاہر ہے دہلی کے مباحثہ کی بھی عجیب و غریب کیفیت ہے اس مضمون کو ختم کر کے لکھوں گاانشاء اللہ تعالیٰ۔

۔ جناب مفتی محمر صادق صاحب نے ایک عجیب دغریب تقریر وار الامان میں کی تقی جس کو من کر مولوی رائخ بھی اور بیہ صاحب بھی جن کا ذکر ہورہا ہے عش عش كركئ - اور ان پر ايك عالم استغراق پيدا ہو گيا تھا - اور واہ واہ اور سجان اللہ كے نعروں كا شور ہو گيا - اور حضرت الدس عليه السلام بھى ان سے بہت محبت شفقت سے ملتے سے انہوں نے بيہ سوال كيا تھا كہ آپ كادعوى امتى ہونے كا بھى اور آنخضرت الله الله الله الله الله تين ميرى سمجھ ميں بيہ بات نہيں آتى ذرا سمجھا ديں حضرت اقدس عليه العلاقة والسلام نے فرمايا بيہ تو نمايات آسان ہے لوگوں نے ب سمجى سے اس كو مشكل بناليا پھروہ تقرير كى جو اور اس كے سوابت مى باتيں ہوئيں -

سمار بپور میں میاحثہ پس میں اس وعدہ کے مطابق سار بور کیا یہ صاحب نمایت بثاثت اور تواضع سے ملے ایک مولوی صاحب بھی سمار نپور کے آگئے۔ وہ تو مخالفت سلسلہ میں پر جوش تھے اگر چہ ان صاحب نے جنکا ذکر خیر ہور ہاہے حضرت اقدس علیہ السلام کی بہت می تعریف ک ۔ لیکن ان کی پیٹانی کابل نہ ابزا۔ مجھے فرمانے گئے کہ مرزا صاحب کے متع موعودیا مہدی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب قاعدہ منا ظرہ کا میہ ہے کہ بعض سوال جواب کا قایم مقام سمجھا جاتا ہے مواوی صاحب نے کما بال پس میں نے کما کہ ای بنا پر آپ سے سوال ہے کہ آنخضرت محمد مصطف الكلاك كى نبوت ورسالت كا آب كى ياس كيا ثبوت ب فرمان كل كم قرآن شریف نازل ہوا قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آپ نبی درسول ہیں۔ مین نے کہا مولوی صاحب آپ کو ولیل اور دعویٰ میں فرق نہیں معلوم ہو آ کہ وعوِیٰ کیا ہو تا ہے اور ولیل اور ثبوت کیا ہو تا ہے آپ وعویٰ کو بھی دلیل ہی جانتے ہیں میں نے دلیل یو چھی تھی اور ثبوت دریافت کیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ کرامک اور دعویٰ بیش کردیا جو مخاج ثبوت ہے اب آپ کو دو مشکل بیش آئیں گا۔ ایک آنحضرت الطافایی کی نبوت کی دلیل اور دو سری قرآن شریف منجانب الله اور کلام اللی ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ اور کس دلیل سے آپ اس کو کلام اللی

جانے ہیں۔ اور آگر ہی دعویٰ آپ کے نزدیک دلیل ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ حضرت اقد س مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے لئے بھی ہی جموت کانی ہے کہ آپ کر بھی کلام اللی نازل ہوا۔ مولوی صاحب اس وقت کچھ ایسے جران ہوئے کہ ششدر روہ مجھ اس کاجواب تو نہ بن پڑا کچھ صرف نحو میں گفتگو کرنے گئے۔ میں نے کما مولوی صاحب بات ٹھکانہ کی جھوڑ کر آپ صرف دنحو میں جاپڑے آپ یادر کھیں کہ صرف و نحو آگر چہ ایک حد تک اچھا ہے لیکن اس سے جاپڑے آپ یادر کھیں کہ صرف و نحو آگر چہ ایک حد تک اچھا ہے لیکن اس سے اسدلال پکڑنا صحیح نہیں ہے کس واسط کہ جینے نہ بب اسلام میں پیدا ہوئے وہ صرف و نحو کے ذریعہ سے ہی پیدا ہوئے وہ رکھی گئی ہے اور جہاں صرفی و نحوی رہ جاتا ہے تو مثلاً کہتا ہے اور اس کو قر آن شریف یا عرب کا کلام نظیرآیا شعریا مصرع قدیم شعراکالاتا پڑتا ہے ہیں بہتر ہے کہ شریف یا عرب کا کلام نظیرآیا شعریا مصرع قدیم شعراکالاتا پڑتا ہے ہیں بہتر ہے کہ میں آپ کے صرف و نحو کے جواب میں ایک آیت قر آن شریف کی اور ایک حدیث شریف پڑھ ویتا ہوں اس پر مولوی صاحب فغا ہوکر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حدیث شریف پڑھ ویتا ہوں اس پر مولوی صاحب فغا ہوکر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کئی بار طے لیکن کوئی بات جیت نہیں کی برابر سے ہوکر نکل میں۔

دو سرامباحثہ اور جھوٹی کرامتوں کے مدعی ایک صاحب ممہ

شفیع سے شاہ ولایت کے محلّہ میں ملاقات ہوئی اور یہ ہمارے رشتہ وار تھے۔ اور رکیل ہمی اور مخار کاری کاپاس ہمی کئے ہوئے جھے سے السلام علیم کی اور کما کہ اب تو آپ قادیان میں ہی رہنے گئے اور سرسادہ سمار نیور چھوڑ ویا۔ میں نے کما کہ سرسادہ سمار نیور چھوڑ او نہیں یماں آیا جاتا ہوں۔ ہاں سکونت مستقل قادیان میں ہے۔ کما قادیان کاکیا حال ہے میں نے کما اچھا حال ہے دن دونی رات چوگئی ترتی ہے۔ حضرت اقد س علیہ السلام کے مبانکین کاسلسلہ روز بروز تحریری اور وست برست حاضری جاری ہے۔ ہر ملک کے لوگ جنگاہم نے نام بھی نہیں اور وست برست واضری جاری ہوتے ہیں اور بعض بربخت ویسے کے ویسے ہی

نامراد چلے جاتے ہیں۔ کہا کرامت بھی د کھاتے ہیں میں نے کہا ہاں کرامت بھی منهاج النبوت پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں گربد قست اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور قسادت قلبی بڑھ جاتی ہے۔ کہا ہم تو جب جانیں کہ جو کرامت ہم چاہیں وہ د کھا کیں میں نے کہاا قتراحی کرامت اور نشان جائز نہیں ہیں اور جنہوں نے اقتراحی نشان مانگا وہ بے نصیب رہے۔ مجھے یاد ہے کہ حیدر آباد د کن ہے ایک مولوی شیعہ نے ایک خط حضرت اقدیں علیہ السلام کی خدمت میں جھیجااور لکھا کہ کرامت دکھاؤ۔ اگر تم مسیح موعود ہو۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے عاجزی ہے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب ان کو جواب لکھ دد کہ نشان اقتراحی جائز نہیں۔ ہاں نشان یا کرامت مانگنا تو درست ہے تگراس طور سے نشان طلب کرنا کہ فلال بات ہو اور فلال نشان بیہ ورست نہیں ہے۔ اور نہ بیہ کسی نبی کے وتت میں ہوا۔ قرآن شریف اقتراحی نشان مانگنے والوں کی محکذیب کرتا ہے اور جس نے اقتراحی نثان مانگا وہ مردود رہا۔ اقتراحی نثان اس واسطہ مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے مملوک نہیں ہے وہ جو چاہے اپنی قدرت کے متعلق یا اپنے رسول کے متعلق یا کسی اور کے متعلق نشان د کھلادے۔ پس بیہ اول الذکر سار نپوری کہنے گھے کہ ہم توجب ہی مانیں کہ جب ہاری مرضی اور ہارے کہنے کے ہموجب کرامت دکھا دیں میں نے کہاتم تو حافظ قرآن شریف ہو ادر پڑھے لکھے بھی ہو کوئی آیت الیی پیش کرو جس میں میں مضمون اقتراحی نشان کا ہو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دیکھو حضرت شرف الدین بو علی قلندریانی پی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس چند ایک عورتیں مسلمان اور ہندو آئیں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے اولاد نہیں ہوتی ہے اولاد دد - قلندر صاحب اس وقت علوہ کھارہے تھے -اینے آگے ہے ایک لقمہ حلوہ کا سب کو دیا اور کمالو تمہارے بیٹے ہی بیٹے ہوں گے۔ دختر نہیں ہوگی۔ ان سب عورتوں نے تو حلوہ کھالیا۔ لیکن ایک ہندوعورت نے حلوہ پس خور دہ نہیں کھایا اور واپس چلی گئی۔ اور ایک جھاڑ میں وہ لقمہ حلوہ کا

ڈال دیا قلندر" صاحب کی توجہ اور عطیہ ہے نو مہینے میں ان سب عورتوں کے جنہوں نے حلوہ کھایا تھالڑ کے ہو گئے۔ اور وہ عورت جس نے جھاڑ میں لقمہ وال د یا تھا فرزند نه ہوا وہ عورت بت بچیتائی جب وہ سب عور تیں اینا اینا بحہ لیکر ۔ قلند ر صاحب کی خدمت میں چلیں وہ عورت بھی ان کے ہمراہ ہو لی اور جب اس جھاڑ کے پاس آئی جہاں وہ لقمہ حلوہ پس خور دہ قلندر صاحب ڈالدیا تھا۔ تو اس جھاڑ میں سے بچہ کے رونے لیمنی چیاؤں چیاؤں کی آواز آئی سب عورتوں نے تعجب ہے اس جھاڑ میں غور ہے دیکھا تو ایک بچہ خوبصورت رو رہاہے ادرانگوٹھا چوس رہا ہے اس عورت نے کہ جس نے لقمہ حلوہ کا ڈالدیا تھا کہنے گلی کہ ہائے ہائے بدا غضب ہوا۔ حضرت قلندر صاحب كا جھوٹا حلوہ تم نے تو كھاليا تھا مكر ميں نے چو نکہ ہندو تھی یہ لقمہ ہاتھ میں لئے ہوئے چلی آئی اور اس جھاڑ میں ڈال ممثی یماں یہ اس جھاڑ میں ہی ہے بید ابو گیا اگر میں کھالیتی تو تمہاری طرح میرے پیٹ سے بھی یہ بچہ پیدا ہو جاتا پس اس نے وہ بچہ گود میں اٹھالیا اور حیماتی ہے لگایا بس بچہ جھاتی سے لگانا تھا کہ دودھ بپتان سے جاری ہوگیا۔ وہ عورت بھی خوش خوش سب عورتوں کے ساتھ قلندر صاحب کی خدمت میں نذرونیاز لیکر حاضر ہوئی۔ میں نے کہا کہ ایسی لغو اور سراسر کذب افتراسے بھری ہوئی کرامتوں پر تمہارا ایمان ہے احصابیہ بتلاؤ کہ وہ ہندوعورت مسلمان ہوئی یا نہیں ۔ کہنے <u>لگے</u> کہ مسلمان تو نہیں ہوئی بھر میں نے کہا کہ کرامت کے دکھلانے کا فاکدہ کیا ہوا۔ کرامت یا نشان تو ای موقعه بر خدا تعالی د کھلا آ ہے کہ جہاں اسلام کا فائدہ ہویا اللہ جل شانہ کے وجود اور اس کی ہستی پر ایمان لایا جادے یا جس کے ہاتھ پر نشان ظاہر ہوا اس کی تصدیق متصور ہو ہیں ایسے نشان کافائدہ کہ نہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہستی اور ذات واجب الوجو د اور تو حیدیر ایمان ہو اور نہ صاحب کرامت کی کوئی صداقت ظاہر ہو اور نہ اسلام لایا جادے۔ جس پر مدار نجات ہے؟ وہاں سوائے نہیں نہیں کے اور پچھ جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے ویکھاکہ سار نپور کی

کچھ الیں سخت زمین اور قساوت قلبی میں بڑھی ہوئی ہے کہ جس نے یہودیوں کو بھی طاق میں بٹھایا۔

اور اہل سارنیور آپ پہلے برانے عقیدوں پر ٰ ایسے قدم جمائے ہوئے ہیں کہ نمسی فتم کی تبدیلی ان میں نہیں ہوئی نہ یہ لوگ انبیا ہے واقف نہ سنت اللہ ہے واقف نہ منهاج نبوت سے خبردار کچھ کند ذہن ادر ایسے غبی ادر پلید ہیں کہ سوائے مجنونوں اور پاگلوں یا نفس پرست مولو یوں کے اور کسی کو پچھے سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ولی ہیں تو بیہ ہیں اور جو پچھ ہیں تو یہ ہیں۔ رات اور دن خوردنوش یا مقدمات کا فکر ہے جو معض ایک قدم اٹھالا ہے وہ دو سرا بھی اٹھا کر آگے رکھ لیتا ہے یمال کے مولو یوں کا بیہ حال ہے کہ وو سروں کو کا فربنانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہیہ الوگ ایسے دین کے معاملہ میں کنگڑے لولے ہیں کہ انہوں نے گھر کی جار دیوار ی ہے باہر قدم نکالا ہی نہیں جوں اند هیری کو تھری میں بند ہوئے تادم مرگ وہیں رہے اور مرکے اند حیری گور میں جاپڑے یہاں ایک وکیل صاحب ہیں مولوی بھی ہیں اور منطقی اور فلسفی بھی ہیں وہ ایک دفعہ حضرت اقد س امام علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور پچھے کسی قدر حسن عقیدت بھی ہوئی تھی۔ لیکن جب حضرت اقدس امام عليه السلام نے كتاب نور الحق عربي ميس لكھي اور تحدي کی کہ اس کی مثل کوئی پیش کرے اور پانچ ہزار روپیہ انعام لے تو ان کا عقید ہ جا تا رہاکیوں عقیدہ جا تا رہا اس واسطے کہ کتاب کے نظیرلانے میں تحدی کی بس قرآن شریف کی عزت گھٹا دی واہ واہ ہنر کو عیب جانتا اور بھلے کو ہرا سمجھتا سار نور والول عى كاكام ب اس وقت مجھ يه آيت ياد آئى- مَشَلَهُمْ كَمَشَا، الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَتَّا أَضَاَّءَتْ مَاحُوْ لَدُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ وَ تَرَ كَهُمُ فِي ظُلُمَا تِ لاَّ يُبْعِيرُ وْ نَ صُبَّةٌ بُكُمْ عُثَى فَهُمْ لاَ يَرْ جِعُوْ نَ- بح ہے ان کی اس طرح باتیں ہو کیں۔

تیسرامباخشہ ایک وکیل سے وکیل صاحب: آپ کمال سے آرہے ہیں۔ سراج الحق: میں

وارالامان سے آرہاموں۔

وکیل صاحب: اب بھی آپ کاوہی عقیدہ ہے۔

سراج الحق: لاحول ولاقوة الابالله - عقيدت روز بروز درست بونے كا موقع ہے اور زيارت كا خاص وقت ہے نہ عقيده جانے كاوه كونى بات ہے جس سے عقيدت واراوت ميں فرق آئے.

وکیل صاحب: ایک کتاب نور الحق مرزا صاحب نے جب سے لکھی ہے ت سے میں تو بے عقیدہ ہورہا ہوں۔

سراج الحق: آپ كاپلے عقيده كب تھا-

و کیل صاحب : تھا تو سہی لیکن اب نہیں۔

سراج الحق: نه پہلے تھانہ اب ہے اگر تھا تو وہ ہونے میں شار نہیں وہ نقش بر آب کا معالمہ ہے پھر میں نے وہ آیت جو ابھی لکھی مگئی ہے پڑھ کر سائی اور کماکتاب نور الحق میں ایسی کیابات ہے جس سے عقیدت میں فرق آگیا۔

وکیل صاحب: ہمارے پاس اسلام میں کچھ نہیں تھا۔ لے دیکے ایک قرآن شریف تھا جس کو ہم غیر ذہب والوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور جب سے نور الحق کتاب مرزا صاحب کی نکلی قرآن شریف بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا ہم اس کو بھی پیش نہیں کر کتے نور الحق کی تحدی کے ساتھ قرآن شریف کی تحدی بھی فاک میں مل می ۔ (معاذ اللہ)

سراج الحق: استغفراللہ قرآن شریف نہ پہلے آپ کے ہاتھ میں تھا اور اب تو بقول آپ کے ہاتھ میں تھا اور اب تو بقول آپ کے کیوں ہونے لگا نور الحق سے تو قرآن شریف کی عزت دو بالا ہوگئی اور جمال جمال قرآن سے لوگوں کی آئھوں میں خیرگی اور تیرگی تھی وہ اب نور الحق قرآن شریف کے نور نے اٹھادی جس چشمہ سے محمد الرسول الله

ﷺ نے پانی پیائی چشمہ ہے احمد مهدی احمد مسیح علیہ السلام نے پانی پیا۔ جب
ایک تحدی ہمارے ہاتھ میں تھی اور اب دو تحدیاں ہو گئیں جو سردار ایک کام
کرے اور اس کا غلام بھی کرے تو اس سردار کی عزت جاتی ہے یا بڑھتی ہے
باپ بیٹے کا کام تو دو نہیں ہو گئے بیٹے کے کام سے باپ خوش ہو گایا ناراض آپ
تو جانے بی ہیں کہ غلام دراصل بیٹے کو کتے ہیں اور کمی کامصرعہ ہے۔
اگرید رنہ تو اند پرتمام کند

سویماں تو بیٹے نے بھی کیا اور باپ نے بھی اس میں نقصان کیا ہوا۔ آپ تو تصوف میں بھی دم بھرتے ہیں کیا متصوفین کا خصوصاً اور عامہ مسلمین کا عموماً بیہ عقیدہ نہیں ہے کہ گزامَة الو لیتِ مُعْجِزَةُ النّبِتِ ولی کی کرامت نبی کامنجرہ ہے۔ اور جو منجزات اور خوارق عادات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں نہیں آئے وہ آپ کے متبعین اولیاء اللہ سے صادر ہوئے اور ہورہ ہیں اور ہول گے۔

سراج الحق: نہیں صاحب نہیں یہ تو الی مثال ہوئی کہ باپ نے ایک کل بنایا اور بیٹا بعد ازوفات کھڑا ہوا اور اس کو اور عدہ جلا دی غور کیجئے کہ شاہ جمان بادشاہ نے جامع مجد دہلی بنوائی اور مجد تو تمام ہوگئی لین اس کے صحن کے دالان باتی رہ گئے تنے وہ اس کے بیٹے یا پوتے نے بنوادی اب آپ کمیں کہ مجد خراب کردی برباد کردی شاہ جمان کا نام ڈبودیا مجد دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ برصورت ہوگئی اور اب تھوڑے روز کا ذکر ہے کہ نواب رامپور کلب ملیخان برصورت ہوگئی اور اب تھوڑے لئے ایک لاکھ روپیے کے قریب بھیجا اور مرمت نے اس جامع مجد کی مرمت کے لئے ایک لاکھ روپیے کے قریب بھیجا اور مرمت کرائی اب آپ کہ سکتے ہیں کہ مرمت نہیں ہوئی بلکہ ڈھائی بھو ڈدی فرش کرائی اب آپ کہ سکتے ہیں کہ مرمت نہیں ہوئی بلکہ ڈھائی بھو ڈدی فرش کرائی اب آپ کہ سکتے ہیں کہ مرمت نہیں ہوئی بلکہ ڈھائی بھو ڈدی فرش بھاڑدیا۔ اور دیواروں میں جواور عمدہ اور بہلے سے بھی خوشما بھر لگادیئے ہے

بھدے اور خراب لگادیے آپ ای سمجھ پر و کالت کرتے ہوئے مولویت اور فلفیت تو آپ کی خوب معلوم ہوگئی

ہنر بچشم عداوت بزرگتر عیب است

لکھتے اور تحدی کرتے تو نبوت آنخضرت اللکا ﷺ میں کوئی فرق آ آیا نہ آ تا؟

سراج الحق: نقص کیوں آنے لگا تھا بلکہ خوبی ہی خوبی ہوتی دیکھو جہاد ہوئے اور آپ کے جان نثار صحابہ نے کیا کیا کمال دکھائے اور کفار کویتہ تیٹے کیااور آپ

نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو کئے کہ رسالت و نبوت آنخضرت ﷺ میں

نقص آیا؟ پس اگر وہاں نقص نہیں تو یہاں بھی نہیں ہے نبی بھی معجزات د کھلاتے میں اور اس نبی کے متبعین ولی بھی کرامت د کھلاتے میں وہی اخلاق فاصلہ نبی سے

یں ووٹ میں اور ویسے ہی اس نبی کے تمبع ولی سے بھی- توکیا اس سے

الله علی ماہر ہوتے ہیں اور ویے ہی اس بی سے بی وی سے بی و بیا اس سے نبوت میں نقصان آیا ہے یا نبوت اور نبی کی عزت وشان اور عظمت و جروت برطتی ہے؟

وکیل صاحب: میں آپ سے جواب نہیں پوچھتا آپ مرزا صاحب سے دریافت کرکے بتلا کیں۔

سراج الحق: پہلے جناب مرزا صاحب کے خادم سے تو نب لیں پھروہاں سے جواب منگلیا جائے گا-

پھر جو میں اتفاق سے حضرت اقد س کی خدمت میں حاضر ہوا تو ذکر کیا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم اس کو خوب جانتے ہیں ایک بار وہ ہمارے پاس آئے تھے اور صرف دو گھنٹہ تک ٹھسرے کوئی بات چیت ہم سے ان کی نہیں ہوئی ان کے نفائص طبیعت سے معلوم ہو تا تھا کہ ان کی طبیعت میں شرح و و سط نہیں اور ان کا دل نور انی نہیں ہے آگر ہماری کتاب نور الحق سے ان کے خیالات میں قرآن شریف کی عزت جاتی ہے تو ان کو یا در کھنا چاہئے کہ جتنے ولی امت

محریہ میں ہوئے اور ان سے کرامتیں ظاہر ہو کیں سب معجزات آنخضرت الشخانی کی بے عزتی ہوئی افسوس ہے کہ بید لوگ نور سے ظلمت کی طرف جاتے ہیں اچھی چیز کو بری سجھتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بیار ہو تا ہے تواس کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے میٹھی اور مزہ دار شے کڑوی اور کسیلی معلوم ہوتی ہے اور وہ بیار ہر ایک سے لڑتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں پکائی خراب کروی بد مزہ ہوگئی حالا نکہ وہ لوگ اوپر والے کہ یہ چیز اچھی نہیں پکائی خراب کروی بد مزہ ہوگئی حالا نکہ وہ لوگ بیار ہیں اور اپنے مالا نکہ وہ لوگ اوپر والے کسی ہی سنوار کر پکا کمیں یہ لوگ بیار ہیں اور اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک قشر (چھلکا) ہے نہ مغزیہ مغز کو سیکتے اور قشر پر راضی ہوتے ہیں۔

مجھے ایک لطیفہ اس وقت یاو آگیا اور وہ بیہ ہے کہ میں ہانسی میں تھا جو دو جار فخض مجھے ملنے کے لئے آئے اور ان میں کچھ مجھ سے واقف تھے اور وہ ایک فخص کے مرید تھے میں نے کما خیریت ہے کیے آئے وہ کہنے لگے کہ ہمارے پیرو مرشد آئے ہیں آپ بھی ان سے ملیں بڑے بزرگ ہیں- خدار سیدہ ہیں دلی الله بین بس ولی الله ایسے بی ہوتے ہیں میں نے کما کہ اچھاتم کو میارک ہو ہمیں توطفے کی ضرورت نمیں ری کیونکہ جب امام زمان آگے تو مجردوسرے سے ملنا کیا۔ اور تم جو ان کے مرید ہوئے ہو تم نے ان میں ایس کیا بات و یکھی کہ وہ ولی ہں خدا رسیدہ ہیں کئے لگے اور تو ہم کو سمجھ نہیں اتنی بات ضرور دیکھی ہے کہ ایے سیدھے سادھے بزرگ ہیں کہ جس نتم کا کھاناان کے آگے رکھ وو کھالیتے ہیں پھیکا ہو نمک بدمزہ ہو کسیلا ہو کڑوا ہو کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں کہتے میں نے کہا اس میں خدار سیدہ ہونے اور ولی ہونے کی کیا بات ہے۔ بلکہ اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ مجنون یا ویوانہ ہے۔ یا وہ بیار ہے جب اس کو کھانے کا مزہ ہی معلوم نہیں ہو تا تو مریض ہے اور سخت مریض ہے ان کا علاج کراؤ آکہ وہ تندرست ہو جادے۔ یہ توالیی مثال ہے کہ جس کوادنیٰ آوی بھی سمجھ سکتاہے کہ کوئی یوں کھے کہ ہمارے پیرو مرشد ایسے ولی ہیں جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں

ویتا یا کانوں سے سائی نمیں دیتا یا پیروں سے چلا نمیں جاتا یا ہاتھ کام نمیں دے سکتے۔ پس بیہ ولی ہونا تو در کنار اس کو ایک اوٹی مومن بھی نمیں کمہ سکتے ان کو تو یوں کمو کہ وہ اندھا ہے وہ بیار ہے ہواس کو سپتال می لیے جاؤ اور علاج کراؤیا میرے پاس لاؤ کہ میں اس کاعلاج کردں تم جانتے ہو کہ میں طعبیب ہوں بیہ بات من کروہ ہشنے لگے اور بعض نے برایانا اور کچھ نہ کما۔

بچرمیں شرسار نپور میں پھر تا پھر آ محکیہ شاه ولايت ميں پہنچا ہيہ محلّمہ وسط شهر ميں واقع ہے اس محلّہ میں تمام شرفااور اکثرامراء کے مکانات میں سنت جماعت زیاوہ ٹیعہ کم لیکن بیہ سب انصاری ہیں اور اس محلّہ میں تحکیم اور مولوی بہت رہجے ہیں۔ وکیل اور مختار اور اہل روز گار بھی ہیں اور زمیندار جن کی ملک میں کئی گئی گاؤں ہیں۔ اور اس محلّہ میں ہارے نانا کا بھی مکان ہے اور اکثر ہمارے رشنہ دار ہیں۔اس محلّہ میں کئی مبحدیں ہیں لیکن ایک مبحد میں حضرت شاہ سید محمہ اسحاق کا مزار ہے جو شاہ ولایت مشہور ہے اور ہماری تانی انہیں کی اولاد میں سے تھیں۔ اور حفزت مولانا احمد علی صاحب محدث سمار نپوری جو مولانا شاه اسحاق صاحب کے شاگرو تھے ای محلّہ میں رہتے تھے پھروہ محلّہ قاضی میں رہنے گگے یہ بھی مارے نانا ہیں وہاں دس بارہ آدمی بیٹھے تھے ان میں ایک حکیم گرایے حکیم کہ جن پر بیہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک حکیم کاگور ستان میں گذر ہوا تو کیڑے ہے منہ چھپالیالوگوں نے یو چھاکہ تھیم صاحب آپ نے منہ ڈھک لیا۔ تھیم صاحب نے فرمایا مجھ کو ان مردوں سے شرم آتی ہے کہ میرے ہی بیہ لوگ مارے ہوئے ہیں اور بیہ صاحب مولویت میں بھی وم مارتے تھے۔اور ان کا سرمنڈ ااور گھٹا ہوا تھا۔ وہ میری صورت و مکھ کر بہت گڑے اور کہنے لگے کہ کد ھرسے آئے عیسائی

ہ ۔ حضرت اقد س علیہ السلام بھی اس شم کا ذکر یعنی بمی مثال بدعتی نقراء مصنوی کے حق میں اکثر فرمایا کرتے۔ ت

صاحب میں نے کما کہ میں قادیان ہے آیا ہوں یہودی صاحب انہوں نے کہا جم یمودی کیے ہوئے میں نے کہا کہ حضرت مشیح علیہ السلام کے دسمن یمودی تھے اس طرح اب تم مسیح موعود احمد قادیانی علیه السلام کے دستمن ہو علادہ یہودی ہونے کے تم میں نفاق کی بھی ہو آتی ہے اس داسلے کہ مومن کی صورت دیکھ کر گڑتے ہواور غضب میں آتے ہو وہ کہنے لگے کہ تم مومن *کد ھرہے* آئے تم تو کا فر ہو بے وین ہو اس کے جواب میں میں نے یہ کما کہ مسیح اور مسیح کے حواريون كو بھى بد بخت يبودى كافروب دين كماكرتے تھے اور آنخضرت الفالانج اور آپ ؑ کے محابہ رمنی اللہ عنم کو بھی ایبا ہی کتے تھے اور آپ ؑ کے ندہب اسلام کو صابی ندہب بتایا کرتے تھے تم ان بد بختوں مکذبوں اور کمفروں کے مثیل ہو اور ہم اور ہارے امام ہام ماموروں صاد قوں اور ان کے بیروؤں کے مثیل ہیں تحکیم صاحب مولوی صاحب نیم تحکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان-تم ہی کوئی سلمانی کا جو ہر د کھلاؤ تم میں سوائے نفاق وشقاق اور کچھ بھی نہیں ہر چہ در د یک باشد در چمچه آید فرمایا ہم کیو نکر منافق ہوئے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوا ۃ دیتے ہیں جج بھی کرنے کو بشرط وسعت طیار ہیں اور احکام بھی بجالاتے ہیں میں نے کما سب کچھ سی لیکن پھر بھی تم منافق ہو جیسے اللہ تعالی فرايًا ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَقُولُ أَمَنًّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمُّ بِمُوْمِنِيْنَ - يُخْدِعُوْنَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ أَ مَنُوْا وَمَا يَخْدَغُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ ذِ مَا يَشْعُرُ وْ نَ ـ يعني اور لوگوں مِيں ہے اپنے بھی لوگ ہيں جو کہتے ہيں کہ ہم اللہ ہے لیکر قیامت تک یعنی ملا تکہ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور حال ان کا یہ ہے کہ بیہ مومن نہیں ہیں اللہ کو دھو کا دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی اللہ اور مومنوں کو تو کب دھو کا دے سکتے ہیں میہ خود ہی دھو کا خور دہ ہیں اڈر ان کو کچھ بھی شعور سْمِينِ اور أيك جَلَّه فرما مّا ہے۔ إِذَا جَاءً كَ الْمُنَا فِقُوْ نَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْ كُنَّ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَا فِقِينُنَ

لکاذِ بُوْنَ اے رسول اللہ اللہ تیرے پاس منافی آتے ہیں کتے ہیں ہم گوای دیتے ہیں کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ تو جانیا ہے کہ تو ضرور رسول ہے۔ لیکن اللہ گوای دیتا ہے کہ منافق انک رسول اللہ کمنے والے کاذب ہیں۔ اب بتلائے کہ یہ لوگ نماز نمیں پڑھتے تھے یا اور کام اسلای اوا نمیں کرتے تھے پھر کیوں منافق اور کاذب ان کا نام رکھا گیاای طرح ہم بھی تو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بشرط و سعت جے کے لئے بھی تیار ہیں پھر ہمیں کیوں بے وین اور کافر کتے ہو یہووو نصاری بھی تو روزہ و نماز تیار ہیں پھر ہمیں کیوں بے وین اور کافر کتے ہو یہووو نصاری بھی تو روزہ و نماز کرتے تھے انبیاء پر ایمان لاتے تھے وہ کافر کیوں ہوے اس کا باعث یہ ہے کہ انہوں کے دل سے ایک مامور اعظم محمد مصطفی اللہ طبعما و سلم کو نمیں بانا۔ بعینہ ای طرح تم نے ایک مامور معظم مثیل مصطفی صلی اللہ طبعما و سلم کو نمیں بانا ہم میں اور تم میں یوں زمین اور آسان کافرق ہے۔ تم مکذب ہم مصدق۔

منافق کی نشانی علادہ اس کے ایک اور بین نشان تم میں نفاق کا موجود ہے منڈانا منافق کی نشانی اور وہ یہ ہے کہ تمہارا سرمنڈا ہوا ہے اور سراور واڑھی منڈانا منافق کی ایک علامت ہے اس کو سن کروہ بڑے درہم برہم ہوئے اور کئے گئے کہ سرمنڈانا تو سنت ہے میں نے کہا کہ یمی تو تھلم کھلا علامت منافق ہے کہ چوری اور سینہ زوری نفاق کی علامت کا نام سنت رکھنا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت مولوی عالم بلکہ مولوی رشید احمد گنگوی بھی سرمنڈائے بین میں نے کہا کہ مولوی وشید احمد گنگوی بھی سرمنڈائے بین میں نے کہا کہ مولویوں کا فعل سنت ہے یا آنخضرت الفالیق کا فعل سنت ہے مانکہ ما بول اٹھے اچھا صاحب تم بی بتلاؤ کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سرمنڈانا منافق کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ مشکو ۃ شریف اور صبح بخاری شریف میں منافق کی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ مشکو ۃ شریف اور صبح بخاری شریف میں ککھا ہے کہ آنخضرت الفالیق نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک وقت آنے دالا ہے کہ لوگ دین سے نکل جا کمیں گے قرآن شریف پڑیں گے گرقرآن ان

یہ حدیث دراصل حضرت اقد س امام علیہ السلام نے دار الامان میں بخاری شریف سے نکال کر دکھلائی تھی اور اس وقت بالوں کا ذکر تھا۔ اور کئی بار فرمایا تھا کہ سر اور داڑھی کے بال منڈ انا منافق کی علامت ہے پھر فرمایا کہ ہم کو بھی بال منڈ انے کا انقاق نہیں ہوا۔ ہمارے سر پر جو بال ہیں وہی ہیں جو عقیقہ کے ون انزے آپ کے بال نمایت نرم اور نازک مونڈ ھوں تک رہتے تھے جیسے صدیثوں میں مسیح موعود کی علامت ٹھرائی ہے۔

الغرض میری به بات من کر تکیم صاحب اور مولوی صاحب مگلوة شریف افعالا کے اور کما کہ میں اس میں سے کی حدیثیں نکال دوں گا کہ سر کے بال منڈانا سنت ہیں میں نے کما کہ تم ایک ہی حدیث نکالدو- مولوی صاحب نے ماری کتاب مشکوة شولی- گرایک بھی حدیث بال منڈانے کی نہیں نگلی- پھرایک اور مولوی صاحب تشریف لائے اور بڑے وعوے سے کما کہ میں نکال کر وکھالائ گاانہوں نے بڑی و کھ بھال کے بعد حضرت عمر کا قول نکالا کہ حضرت عمر اللہ تھی بھی کہ کو و کھاکہ کچھ بال اس کے سر کے منڈے ہوئے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کے باب سے فرمایا کہ یاتو اس بچہ کے بال سر کے کل اترواوو یا تمام سر کے بال رکھو- اس سے مولوی صاحب نے بیال سر کے کل اترواوو یا تمام سر کے بال رکھو- اس سے مولوی صاحب نے بیا استدلال کیا کہ تمام سر کا رکھنایا تمام سر کا منڈانا سنت ہے میں نے کما کہ مولوی صاحب یہ تخضرت اللہ کیا کہ تمام سر کا منڈانا سنت ہے میں نے کما کہ مولوی صاحب یہ آخضرت اللہ کیا کہ تمام سر کا منڈانا سنت ہے میں نے کما کہ مولوی صاحب یہ آخضرت اللہ کیا کہ تمام سر کا منڈانا سنت ہے میں نے کما کہ مولوی صاحب یہ آخضرت اللہ کیا کہ تمام سر کا مدیث نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول سے اور میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کیا کہ مدیث نہیں ہے دعرت عمر صنی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کیا کہ دیث نہیں ہے دین ور میں نے رسول اللہ اللہ کیا ہے اور ہم

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو بھی مانے ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ قول حضرت عمر اللہ عنہ کا ایک بچہ کی نسبت ہے اور بچہ کے لئے اور علم ہیں اور بوے کے لئے اور اس کا پاسمبامہ ایما بوے کہ اس کے باجامہ میں رومال نمیں ہو آ آکہ بول وہراز کے لئے بایا جا ہے کہ اس کے پاجامہ میں رومال نمیں ہو آ آکہ بول وہراز کے لئے آمانی رہے اور بچہ مال کے ساتھ اور بمن کے ساتھ بھی سورہتا ہے لیکن بوے اور بالغ ہو کر تو یہ جائز نمیں اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بوے آدمیوں اور بالغوں کے واسطے ہے اور اس حدیث میں لوگوں کے لئے منافق ہونے کی اور بالغوں کے واسطے ہے اور اس حدیث میں لوگوں کے لئے منافق ہونے کی بیرے بھائی شاہ خلیل الرحمان صاحب بھی سرسادہ سے آگئے۔ انہوں نے اور وو بوے بھائی شاہ خلیل الرحمان صاحب بھی سرسادہ سے آگئے۔ انہوں نے اور وو لیک اور فخصوں نے میرے کہنے کی تصدیق کی مولوی صاحب جاہے جو کتاب لاؤ لیک اور شخصوں نے میرے کہنے کی تصدیق کی مولوی صاحب جاہے جو کتاب لاؤ سرمنڈ اٹا و واڑھی منڈ اٹا کبھی بھی جائز نہ نکلے گا یہ منافق کا نشان ہے جو منافق کا شان ہو آگے۔ وہ ایک مومن راستباز کا نشان کیوں ہونے لگا ہے۔

جب میہ صدیث شریف جس میں بال سرد ریش منڈانے والوں کے لئے دعید ہے و کھلائی اور سنائی تو وہ حیران رہ گئے اور ہارے سرسادہ میں بھی اس کا چرچا ہوگیا۔

کنگوہی کا نفاق میں بعض آدی سرمنڈے مولوی رشید احمد کنگوہی کا نفاق گئوہی کے مرید تھے اور بعض معقد اور بعض درمیانی۔ تو انہوں نے کما کہ مولوی رشید احمد گنگوہی بھی تو سرمنڈاتے ہیں کیا وہ اس صدیث سے واقف نہیں ہیں میں نے کما کہ وہ بھی منافق ہے۔ منافق کو اپنا نفاق کب سوجھتا ہے وہ تو بھیشہ ایماندار ہونے کا ہی دعویٰ رکھتا ہے اس سے ناراض ہوئے ہو ہاتھ کنگن کو آرس کیا تم اس طرح جانچو کہ مولوی صاحب نے ایک اشتمار حصرت اقدس علیہ العلوة والسلام اور

آپ کے مبائعین کے کافرہونے کا دیا ہے اور اس اشتمار ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا ہوں سے بات کرنا مصافحہ کرنا الا قات کرنا اور السلام علیم کرنا نہیں چاہیے اب تم میرے ساتھ چل کر ویکھو کہ مولوی صاحب بھے سے مصافحہ اور السلام علیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اور مولوی صاحب کو خوب معلوم ہے کہ سراج الحق احمدی ہے قاویا تی ہے اور بڑا پکا احمدی ہے اور علیٰ وجہ البھیرت احمدی ہے اگر مولوی صاحب نے مصافحہ اور سلام کرلیا تو وہ منافق ضرور ہے اور جو نہ کیا تو تم مولوی صاحب نے مصافحہ اور سلام کرلیا تو وہ منافق ضرور ہے اور جو نہ کیا تو تم اور میں گئوہ گئے ایسا ہی ہوا کہ جب ہم دونوں بھائی یعنی شاہ ظیل الرحمٰن صاحب نے ہاری اور میں گئوہ گئے تو مولوی صاحب نے ہاری تعظیم کھڑے ہوکری۔ اور پہلے ہی السلام علیم کیا اور مزاج پری کے بعد کہا کہ پیر صاحب نے ہاری صاحب نے تو قاویان میں ہی سکونت افتیار کرئی۔ اور مولوی صاحب نے ساحب نے اس روز سرمنڈ ایا تھا۔

اور ان مولوی صاحب سمار نیوری کا جو مشکوة الله منافق مولوی کا جو مشکوة شریف لائے تھے اور نفاق کی علامت کو سنت بناتے تھے نفاق کمل گیا اور وہ یول کھلا کہ مولوی عافظ احمہ الله فان صاحب نامحمہ مناگیوری جو صالح اور راستباز ہیں جب وہ احمہ ی ہوئے تو عافظ صاحب نے ان کو وارالامان اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بہت می باتیں آپ کے وعوی کی نبیت سائیں اور بہت کو شش کی کہ یہ موافق ہو جا کیں اور منافق نہ رہیں تو انکو ذرای رو شنی ہوئی اور ایک مت کے بعد یہ مولوی صاحب وارالامان آگئے اور عافظ صاحب کی کو شش شمکانے گی اور حضرت مولانا نور الدین صاحب وام فینہ ہے بھی تعارف رکھتے تھے حضرت اقدس علیہ السلام اور حضرت فلیفتہ المسیح وام عنایت ہوئی اس ملاقات کے بعد جب رات کو مولوی صاحب وام عنایت ہوئی اس ملاقات کے بعد جب رات کو مولوی صاحب موئے اور صبح کی نماز باجماعت ہمارے ماتھ معجد مبارک میں پر ھی تو جھے مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کو خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ ایک کی خواب میں مولوی صاحب نے کما کہ آج رات کو میں نے آخضرت اللہ کیں کو کھی کو کو کی کو کو کھی کو کو کھی کے کو کو کو کھی کے خواب میں کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو

زیارت کی اور رسول اللہ الفلطی میری طرف بڑے پیار کے ساتھ گوشہ چیم سے بار بار دیکھتے ہیں اس کے بعد ظهر کے وقت بعد نماز پھر حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کی۔

دلا کل صدافت مسیح موعود علیه السلام السلام نے موافق سنت الانبياء مليهم السلام بهت تمجه حضرت مسيح موسوى عليه السلام كي وفات اور عدم آمداور الخضرت اللهايي كي نفيلت وختميت اوراين دعوب منع موعود ہونے کی نسبت مدلل قرآن شریف اور توریت واحادیث واجماع صحابہ اور علاء ملف کے اقوال ہے تبلیغ کی ادر پھر آپ نے بے شک مسیح موعود ہونے پر تشم بھی کھائی اور بتلایا کہ وہ موعود میں ہی ہوں جو چودھویں صدی کے سرر خدا کی طرف ہے آیا ہوں اور ساتوس ہزار کا سرابھی میری شمادت دیتا ہے جاند اور سورج نے عین رمضان کے مہینہ میں میرے دعوے کی تچی گواہی دی او نٹول کی سواری بیکار ہوئی ستارہ ذوالسنین نہ ایک بار بلکہ کی بار میرے لئے ظاہر ہوا اور ہزار دں انسانوں کو ہزار دں نشان میرے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے و کھائے تو بیہ مولوی صاحب خاموش ہو کر سنتے رہے اد ریچھ بھی نہ بولے۔ جب مفرت اقد س علیہ السلام اینے مکان پر معجد سے تشریف لے محتے تو مولوی صاحب وہاں سے میرے ہمراہ میرے مکان پر آگئے اور کئے لگے کہ میں نے جو رسول اللہ اللے لا کا رات زیارت کی تھی ۔ اور جس طرح آنخضرت الکھائی گوشہ چھم سے میری طرف دیکھتے تھے ہو ہو حفرت الدس علیہ السلام اس ونت کی تقریر کے ونت میری طرف دیکھتے جاتے تھے اور بعنبر رسول اللہ الکا کا بیرہ مبارک حفزت اقدس عليه السلام كا ساتھا- جو سرموفرق نه تھامعلوم ہو آ ہے كه حفزت اقد س ضرور راست باز صادق ہں؟

جب مولوی صاحب قاربان ہے رخصت ہو کر میں خیر سار نبور کی سرزمن میں گئے تو ایک خط مجھے لکھا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ مرزا صاحب کی شکل مجنونوں اور پاگلوں کی می ہے میں نے وہ خط حضرت اقد س علیہ السلام کو بڑھ کر سایا حضرت اُقدیں نے فرمایا کہ اس کی تعبیریہ ہے کہ جو شخص راستباز نبی یا رسول امام یا ولی الله کو خواب میں بری صورت یا نمی عیب میں دیکھیے یا بیار تو یقیناً وہ خواب میں انی حالت دیکھا ہے اور بہ حال اس کا ہوتا ہے نہ راست باز کا کیونکہ وہ مخص ان کے جمال کے آئینہ میں اپنی اندرونی صفت کو جیساوہ ہو تا ہے دیکھتا ہے مولوی ماحب نے خواب سچا دیکھا ہے لیکن انہوں نے اپنی حالت جنوں اور اپنی صفات اندرونی کو دیکھا ہے انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ آئینہ ہوتے ہیں اور آئینہ میں جو فخص منہ دیکھتا ہے ویبای و کھائی ویتا ہے جیساد کیھنے والے کا ہو تا ہے گویا اس کی اندرونی صورت اس کو و کھائی جاتی ہے اور یہ ایک قتم کی اتمام جت ہے پھر فرمایا کہ ایک برشکل آدی نے ایک ثیثہ اٹھا کر دیکھاتو اس ثیثہ کو اس نے یہ کہہ کر زمین پر پھینک دیا کہ یہ شیشہ بہت ہی براہے جس میں ایسی برصورت و کھائی دیتی ے - اس نے اپنا قصور اور اپن شکل نہ دیکھی بلکہ شیشہ کو برا ہلایا - پھر فرمایا کہ بی تعبیر مولوی صاحب کو لکھ بھیجو اور فرمایا کہ ان سے یوچھو کہ ہاری شکل تو آخضرت اللطائلي كى شكل كے مشابد ديكھى تھى تهارا اس ير ايمان ند رہاتو تہماری بدبختی ہے خدانے یہ شکل تمہاری اصلی شکل د کھلائی!

میں نے عرض کیا کہ حضرت جب وہ دارالامان میں تھے تو مولوی صاحب کو آخضرت الطاقائی کی شکل پر و کھائی و ہے۔ اور جب وہ سار نپور کی سخت زمین میں گئے تو ان کو اس وجہ ہے کہ آنخضرت الطاقائی پر ایمان نہ رہا۔ ان کی اصلی اور حقیق صورت د کھائی گئی کیونکہ آپ کا چرہ تو آنخضرت الطاقائی کا چرہ ہے اور سار نپور پر جھے ایک حکایت یاد آگئی۔

فرمایا وہ حکایت سناؤ تم کو حکایتیں خوب یاد ہیں میں نے عرض کیا کہ ایک مخص اپنی ضعیفہ والدہ کو حج کرانے کے لئے مکہ شریف میاادر تمام راسته کمربر اٹھاکر لے عمیاادر کمربر ہی چڑھا کر جج کیا-ا در اس طرح واپس آیا جب وہ سار نپور کی سرحد پر پنچاتو اپنی والدہ کو کرہے او تار کر ینچے زمین میں پھینک دیا اور کہا کہ میں مجھے حج کرانے کیا لے گیا ایک سخت مصیبت میں تپینس کیا تو جہاں جاہے جلی جامیں تو اب مجھے نہیں لے جا تا۔ اس ضعیفہ نے جان لیا کہ یہ اس زمین کی تاثیرہے ورنہ میرامیّاتو نیک ہے اس بڑھیا نے بت منت کی اور کہا بیٹامیں تیری والدہ ہوں تو میرے ساتھ الی بد سلو کی کرتا ہے مجھے گھر تو پنجادے اس نے والدہ کو بہت ہی برا کیا اور کماکہ تو میری ماں ہی نہیں ہے اور نہ میں تیرا بیٹا ہوں میں تھک گیا میری کمرٹوٹ گئی۔ اب میں تجھ کو نہ لے جاؤں گایہ کمہ کر پلدیا؟ اس بڑھیانے کما کہ خیرجو ہوا وہ ہوا لیکن مجھے اس شمر کی سرحد سے باہر کردے اور جو تو جاہے مجھ سے مزدوری لے لے خیر مزدوری پر وہ راضی ہوا اور بڑھیا کو اٹھا کر لے چلا جب سار نپور کی مرحد ہے یا ہر ہو گیا تو بڑھیانے کہا کہ اب مجھے یہاں چھوڑ دے اور اپنی مزدوری لے لے میرا الله مالک ہے وہ مخص والدہ کی بیہ بات بن کر رونے نگا اور کہنے لگا کہ تو تو میری ماں ہے جیری جان تھھ پر سے قربان ہوجائے میں بھلا اس جگہ ایس ہے کسی میں اور ایسے جنگل میں تخجّے جواب دے سکتا ہوں اور تجھے کو تنااور اکیلا چھو ڑ سکتا ہوں۔ تمس کی مزدوری میری جان میرا مال سب تیرا ہے۔

حضرت اقدس بید حکایت سکر بہتے اور خاموش ہورہ پھر میں نے حسب الارشاد ایک کارڈ مولوی صاحب کے پاس سار نپور بھیج دیا۔ اور وہی تعبیر بھی کھھدی چو نکہ مواوی صاحب کو ملم اور خواب ہیں ہونے کا بھی وعویٰ تھا۔ مولوی صاحب نے اس خط کے جواب میں کوئی معقول جواب تو نہیں دیا گرایی می کوئی معقول جواب تو نہیں دیا گرایی می کوئی اس اور کردی؟

اس مولوی صاحب نہ کور کے منافق ہونے کی دو سری دلیل یہ ہے کہ جب یہ سار نپور سے اور کسی شرمیں جہاں غیر مقلد ہوں جا ئیں تو بڑے پکے غیر مقلد اور مضوط اہل حدیث بن جاتے ہیں اور نماز دغیرہ کا طربق غیر مقلدوں کی طرح رکھتے ہیں اور جب سار نپور میں جاتے ہیں تو بڑے پختہ حنفی مقلد بنے رہتے ہیں اور نماز دغیرہ کا طربق بھی حفیوں کا سار کھتے ہیں۔

غیرا حدی کے بیجے نماز

آگے۔ بھے ہے ہو چھاکہ تم ہارے ساتھ جماعت کی نماز کیوں نہیں پڑھے میں نے

آگے۔ بھے ہے ہو چھاکہ تم ہارے ساتھ جماعت کی نماز کیوں نہیں پڑھے میں نے

کما کہ آج کل ایک فتنہ برپا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم میں بہت فریق ہوگے۔ وہابی۔

منی۔ رافعی۔ مقلد۔ غیر مقلد۔ اور ایک وو سرے کو کافر کتے ہیں۔ اب معلوم نہیں

کہ کون کافر ہے۔ اور کون مسلمان ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ایک

مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ کمنے والا فود کافر ہوجا آ ہے جب ایک کو ایک کافر کمتا

ہے تو مسلمان کو کی بھی نہ رہا۔ لہذا ہاری نماز کافر کے چھے نہیں ہوتی۔ اور تو یہ

سامت من کر ڈر گئے اور خوف زدہ ہوکر کہنے گئے کہ یہ تو تی ہے لیکن مولوی

ماحب نے کما کہ تم بھی تو ای زمرہ میں ہو اور کفر سے نہیں ہی ۔ تم مسلمان ہیں اس

کیے ہوئے میں نے کما کہ مولوی صاحب ہم ہی ایک دنیا میں مسلمان ہیں اس

وجہ سے کہ ہم کمی کو اپنی طرف سے کافر نہیں کہتے ہی نشان ہارے مسلمان

ہونے کا ہے۔

پانچوال مباحثہ وفات مسیح پر ملمانوں میں اور تم میں یعنی عام میں نے کماکہ فرق کچھ بھی نمیں اور غور سے دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے نمیں تو یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کی طرح وہی عقیدہ اسلای رکھتے ہیں خدا بھی وہی رسول مجمی وہی قرآن بھی وہی نماز' روزہ' جج' ذکو ق' کلمہ اور ویکر احکام وہی اور جو فرق ہے تو یہ کہ بموجب تھم قرآن وحدیث اور اجماع صحابہ رمنی اللہ عنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اس امت محمدیہ میں خبر تھی وہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جانبے ہیں۔ اور ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام میں ہیں۔

مولوی صاحب: مرزا صاحب عیلی علیه السلام کیونکر ہوسکتے ہیں وہ تو آسان پر زندہ بیٹھے ہیں-

میں:وہ زندہ نہیں ہیں مرکئے۔

مولوی صاحب: یه کمال لکھاہے که وہ مرمکے زندہ نہیں۔

میں: قرآن شریف کے چھٹے پارہ میں جو سورہ ہائدہ ہے اس کا آخری رکوع پڑھ لو حتہ

تهمیں یا د نہ ہو تو قرآن شریف لاؤ میں پڑھ دوں۔ تاہم میں تاہم ہو تو ہو ہے۔

مولوی صاحب: قرآن شریف کی تفیروں میں تو یمی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔

من: تغییروں میں میہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟

مولوی صاحب: ہم تو مفتی به قول کو مانیں گے۔

میں:مفتٰی بہ قول تو کوئی ہے ہی نہیں اختلاف موجود ہے۔

مولوی صاحب: مفتی به ہم تو میں جانتے ہیں جو جمهور ہے اور جس پر اجماع ہو چکا

-

میں: مولوی صاحب جمہور اور اجماع توحیات عیمیٰی پر نہیں ہے اور اگر آپ اجماع پر بی ایمان رکھتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنم کا اجماع موجود ہے اور صحابہ رمنی اللہ عنم میں سے ایک بھی اس اجماع سے باہر نہیں ہے۔

مولوی صاحب: وہ کمال ہے؟

من : بخارى شريف من ب اور وه بي ب كه جب آخضرت اللهاي كى

اصحاب رسول الله التلطيق سے بڑھ کرادر کوئی اجماع نہیں ہے پس اس اجماع اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنهم کو چھو ژنا اور اپنی طرف سے دو سری قتم کا اجماع بنانا ٹھیک نہیں ہے خدا کے لئے سوچو سمجھو۔

جیسٹامباحثہ ایک طالب علم سے صاحب کو سخت عصہ آگیا اور ساحب کو سخت عصہ آگیا اور سخرار پر آمادہ ہو گئے اور بھر جو اب نہ بن پڑا پھر میں شیش ریلوے پر آیا چو نکہ مکٹ ملنے میں دیر بھی۔ اور ظہر کی نماز کا دقت آگیا تھا ایک پھوٹی می مجد چو ترہ نماشیشن کے قریب اور چنگی کی چوکی کے مصل بنی ہوئی ہے جس میں مسافر اور شہرے آئیا وہاں پانچ چھ شہرے آئیا وہاں پانچ چھ طالب علم بیٹے پائے وہ اختلاف نہ ہی میں بھی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ طالب علم بیٹے پائے وہ اختلاف نہ ہی میں بھی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ

و مکھو کیے کیے نہ ہب دنیا میں تھیل گئے اور اب ایک نہ ہب اور قادیانی لکلا ہے جو سب سے بڑہ کر عمراہ ہے بھلا قادی<u>ا</u>ن کا نام اور ندمت من کر سراج الحق کو کہاں آب تھی کہ جیب رہ جائے مدیث شریف میں آیا ہے کہ السا کت عن الحق شیطان ا خر س لینی جوحق گوئی سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ مں: (ان طلبہ سے مخاطب ہو کر) کیا قادیانی کوئی ندہب ہے۔

طالب علم: ایک زہب ہے جو پنجاب میں نکا ہے۔

من: قادیانی کئی کانام ہے یا ز ب کانام

طالب علم: يه تو ہميں خرضيں ہے۔

مں: جب تم کو خرنمیں تو کیے کتے ہو کہ زہب ہے ادر گراہ نہ ہب ہے تم نے صدیثوں میں برحا ہے کہ نہیں کہ آنخضرت الفائلی کو معاذ اللہ صالی کتے تھے۔ بت ی پرانی باتیں ایس ہیں کہ اگر اب بیان کی جادیں تو دہ نئی معلوم ہوتی ہیں۔

ای طرح قادیانی طریق منجھو۔

طالب علم: ہم نے تو اینے استادوں مولویوں سے ایساہی سناہے

میں: تم بھی گمراہ تمہارے مولوی اور استاد بھی گمراہ۔

طالب علم: ہم اور ہمارے استاد کیوں گمراہ ہونے لگے تھے انہوں نے تو ایک بیا بھی بات بتلائی ہے کہ 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوشھے آسان پر زندہ موجود ہیں اور قادیانی زہب کے لوگ کتے ہیں کہ وہ مرگئے۔

میں: تم نے اپنے استادوں ہے یو چھابھی کہ کماں لکھا ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ طالب علم: کمیں تو لکھا ہی ہو گا جو مولوی کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو تم ہی بتلاؤ کہاں لکھاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی -

من: قرآن شريف من إ بعيشلى إبنى مُنوَ مِّيثك ال عيلى من تجمّ وفات وسيخ والا ہوں اور دو سري ِ جگہ فرما تا ہے فَلُمَّنَا تُكُو فَلْيَتَنِيْ اب تم بتلاؤكہ مُتَوَّ نِیْکُ کی جَله مُمِیْکُ اور اُوَلِیْتَنِی کی جَله تخییَشِیْ ہے؟

طالب علم: متو فیک اور تو فیتنی کے معنی ہی حیات کے مفسرین نے لکھے ہیں۔ میں : ایک معنی تو کسی آیت کے مفسرین کریں اور ایک معنی رسول الٹلائیج اور

آپ کے اصحاب محریں تو کون سے معنی معتبرہانے جادیں۔

میں: اس کتاب بخاری شریف جو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اس کی کتاب التفسیر میں خاص رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ابن التفسیر میں خاص رسول اللہ اللہ اللہ ابن عباس سے اس مقام اور اس باب میں مُنَوَ فَیْکُ کے معنی مُمِیْدُکُ لکھے ہیں اب کئے کہ کون سے صحیح ہوئے۔

طالب علم : ہم کیا کریں ادھر علاء کا گروہ بہت ہے کیا انہوں نے بخاری شریف نہیں یڑھی۔

میں: اس طرف بھی علاء ہیں اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی اور تمہارے علا نے بخاری شریف پڑھی اور تمہارے علا نے بخاری شریف نمیں پڑھی آگر وہ پڑھ لیتے تو اس قدر مغالطہ اور گراہی میں نہ پڑتے۔

طالب علم: قادياني كوئي مولوي نهيس-

میں: (چونکہ وہ ہندوستانی تھے ان کو ہندوستان کاحوالہ دیناتھا میں نے کہاکہ) ایک عالم فاضل محدث مولوی سید محمد احسن صاحب امروی قادیانی ہیں اور ان کے سوا اور بھی بہت سے عالم وفاضل ہیں۔

طالب علم: توبه توبه مولاتا صاحب مدوح جرگز قادیانی نمیں بلکه وه تو سخت مخالف بس اور میں تو خاص امروبه کابوں-

میں: اس میں تو بہ کی کیا بات ہے مولوی صاحب بنضلہ تعالی زندہ موجود ہیں اور ان کی کتاب اعلام الناس تین حصوں میں ان کی تصنیف اور مطبوعہ ہے جو قادیا نی نہ ہب کی آئید اور ان کے مخالفوں کی تردید میں ہے وریافت کرلو۔ طالب علم: جی بیر کتابیں نہی اور نے مولانا کے نام سے لکھ وی ہوں گی۔ رئیس میں میں میں میں میں میں اور اس میں میں اور میں میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں میں می

انہیں باتوں میں وقت گذر گیااور ریل گاڑی آئی میں مکٹ لینے چلا گیااور طالب علموں کی اس بھر وہ بات پر تعجب کرتا رہا کہ حضرت مولانا مولوی سید محمہ احسن صاحب زندہ ہوں اور ان کے نام سے اور کوئی شخص کتاب تصنیف کرکے چھاپ کے مشتہر کردے اور مولوی صاحب کو خبرنہ ہو آخر کار میں سرسادہ چلا آیا اور وہ چار روز کے بعد سہار نیور جانے کا اتفاق ہوا۔

ایک ہندو سٹیشن ماسٹر کاخیال جب میں سرسادہ کے شیش پر آیا تو سٹیش ماسٹر سٹیشن ماسٹر کاخیال سٹیش ماسٹرے ملاقات ہوئی وہ ہندو تھے چو نکہ رمل گاڑی کے آنے میں وقفہ تھا دو جار فمخص بچھ ہندو بچھ مسلمان آ گئے شیش ماسرصاحب نے مجھ ہے کما کہ کوئی اخبار قادیان ہے آیا ہو میں نے کما ہاں اخبار بدر قادیان سے حکیم مرزا عباداللہ بیگ کے پاس آیا ہے ماسر صاحب نے بوی منت سے کما ضرور میرے پاس اخبار بھیج دیا کرو میں اس کو بڑے غور سے پڑھوں گااور جو رسالہ یا اشتہار یا کتاب نمسی مضمون کے متعلق حفزت مرزا صاحب کا ہو مجھے ضرور د کھا دیا کرو جب تک میں پنجاب میں رہاا کثر کتابیں اور اشتمارات حضرت مرزا صاحب کے دیکھتا رہتا تھا جب سے سمرسادہ کے شیشن پر آیا ہوں کوئی کتاب دیکھنے میں نہیں آئی ایک کتاب نماز کے ہارہ میں حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہے اس کا ایک جملہ ایبااعلیٰ درجہ کی فلاسفی ہے پر ہے کہ جب تک کوئی انسان برگزیدہ اور مرسل نہ ہو ایبا جملہ اس کی زبان اور قلم سے نہیں نکل سکتا۔ اور وہ بیر کہ نماز دراصل تعلق باللہ عبادت کا نام ہے جس ے انسان خدا ہے تعلق پیدا کرلیتا ہے یہ کوئی فرض نہیں ڈیوٹی نہیں کہ جار و کھار اس کے بورے کرنے کے لئے کھڑا ہو بلکہ نماز اس ذوق وشوق اور طلب ہے پڑھی جادے کہ جیسے انسان کو بھوک پاس کے دفت کھانے اور پانی کی تلاش ہوتی ہے اور انسان ایس حالت میں سب کام چھوڑ کر خورد ونوش کے لئے اٹھ کھڑا ہو تا ہے یہ اس ہندو شیشن ماسٹرنے اپنے الفاظ میں مطلب ادا کیاادر کما کہ اس جملہ کے پڑھنے سے مجھے ایک لذت پیدا ہو گئی خیراس ہندو کو تو صداقت سے پر جملہ سے لذت پیدا ہو گئی۔ لیکن اس راقم خاکسار کو تواز سرنو لطف آگیا؟

پریں رہل گاڑی میں سوار ہو کر سانواں مباحثہ پیشگوئیوں پرِ سارپور پنچا اور شیش کے قریب

ان امیرصاحب کی کوشی پر آیا تو دہاں ان امیرصاحب کی اور ایک مولوی صاحب سمار نپوری کی خفرت اقد س علیه السلام کی پیشگو نموں پر گفتگو تھی کہ بہت سی پیشکو نماں حضرت مرزاصاحب کی پوری نہیں ہو کمیں "

امیرصاحب: مجھ سے مخاطب ہو کر: جناب سے پیٹی<sub>کو</sub> ئیاں جو حضرت مرزا صاحب کی یوری نہیں ہو کمیں ان کاکیا جواب ہے۔

> م من: دہ کون می پیکھو کی ہے جو پوری نہیں ہو گی۔

> > امیرصاحب: بهت می ہیں۔

میں: ایک میں کا نام لیں اب وہ خاموش ہوئے اور جان گئے کہ پیرصاحب ضرور البت کردیں گے بھر میں نے کہا کہ کتاب نور البت کراہات الصادقین ہو کتا ہیں تحدی کے ساتھ تمام ملکوں میں شائع ہو گئیں اور تحدی سے پیٹی کی گئی کہ ان کی نظیر کوئی بتادے مسلمان عیسائی سب ان کی نظیر لانے سے عاجز رہ اور ایک کے ساتھ پانچ ہزار کا انعام اور دو سری کے ساتھ ایک ہزار روپیہ کا انعام ہوا ور پھرایک بھریہ بھی لکھا ہے کہ وہ نطفہ حرام ہے جو نظیر لانے کے گئرانہ ہوا ور پھرایک ہزار لعنت کتھی ہے اسوائے اور ملکوں کے ہندوستان ہی میں تقریباً ایک لاکھ مولوی ہوگا اگر ایک ایک سطر بھی لکھتے تو نور البتی جیسی دس کتاب فصیح و بلیغ کتھی مولوی ہوگا اگر ایک ایک سطر بھی لکھتے تو نور البتی جیسی دس کتاب فصیح و بلیغ کتھی جا عتی تھیں اور یہ کتاب نور البتی ایسی چھوٹی می کتاب ہے کہ اگر متوسط تلم سے جا عتی تھی جائے تو کر یما سے زیادہ نہیں ہو عتی کس نے اس پیٹیو ئی کو غلط کر کے دکھایا ہے علمی نشان اور علمی پیٹیو ئی قیاست تک کے لئے ثابت ہوئی اور یوں تو

عیمائیوں کی طرح خوانخواہ زبان سے فغول بات کمہ دینی کہ حضرت محمہ اللطائی سے کوئی معجزہ نہیں ہوا سویہ آپ کا قول کہ حضرت امام موعود علیہ السلام کی کوئی پینگلو ئی مجی نہیں نگلی عیمائیوں کے قول سے زیادہ وقعت رکھتا ہے ہر گزنہیں۔ بات پہیں رہی اور میں شهرمیں چلاگیا۔

وجه تصنيف نور الحق كتاب نور الحق جو حفرت الدين عليه السلام نے لکھی ہے اس کے لکھنے کی بیہ وجہ پیش آئی که ایک دفعه میں سرساوہ میں تھا کہ پادری عماد الدین امرتسری ہاری ملاقات کے لئے سرسادہ آیا اور توزین الاقوال اور تعلیم محمدی اور دو ایک کتاب ایلی تعنیف لایا۔ مجھے یہ کتابیں اسلامی رد میں بڑھ کر سخت رنج ہوا میں نے تو زین الاقوال كتاب ندكورہ بليندہ كركے حضرت اقدس عليه السلام كى خدمت ميں روانہ کردی پھر پندرہ مولہ روز کے بعد میں خود حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت می حاضر ہوا حضرت اقدس علیہ السلام نے بعد سلام ومصافحہ فرمایا کہ بادری عمادالدین کی کتاب جو آپ نے بھیجی تھی رکھی ہے آپ کے آنے پر ملتوی کیا تھا ہاتھ میں کتاب لے اور باہر مکان کے تشریف لائے اور اس جگہ شکنے لگے جہاں اب مدرسه سے پہلے وہاں صرف پلیٹ فارم تھا اور وہ حضرت مولانا نورالدین ظیفہ" المسمى اللہ علیہ نے کمی اینوں کا ہوایا تھا آپ سلتے تھے اور پادری عمادالدین کا ذکر فرماتے تھے کہ اٹنے میں جناب چود ہری منثی رہتم علی صاحب مرحوم کورٹ انسپکڑیکہ میں آگئے۔ حضرت اقدیں ان کو دیکھ کربہت ہی خوش ہوئے اور اس کتاب عماد الدین کا ذکر فرمایا۔

بلّہ شاہ کا حال منٹی صاحب مرحوم مغفور نے عرض کیا کہ میں بھی وہ کتاب بلّہ شماہ کا حال لیا ہوں کتاب کے دیکھنے اور پڑھنے سے جمکو سخت رنج ہے کہ پادری عماد الدین نے وہ باتیں لکھی ہیں جو اسلام سے ان کو کوئی تعلق اور لگاؤ نمیں صرف افترا اور بہتان سے پر ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت ای کتاب

کہ وہ ورجہ مسے کو بھی حاصل نہیں ہوا۔

پھر میں نے عرض کیا کہ پاوری عماد الدین وحدت الوجود کا سخت و سمن ہے جمزت اقد س بیہ بات سن کر ہنے اور فرمایا کہ اس کو دسمن ہونای تھا کیونکہ افعال دیاں جڑاں پٹیاں جاندیاں نے پنجابی زبان میں جملہ فرمایا س کا بیان شرح کے طور پر بیہ فرمایا کہ ان کے مصنوعی اور وہمی عقائد الوہیت اور انتیت اور کفارہ خاک میں مل جاتا ہے اور افعاندا سمی نہیں رہندا یعنی ان کا ایک شکا بھی باتی نہیں رہتا ہے جب ہر شے خدا ٹھری اور ذرہ ذرہ وہی ہوا تو تیشلیث رہی نہ است رہی نہ الوہیت رہی سب یک دم تس نہس ہوگیا جیسے کو تیسا ایسوں کے است رہی نہ الوہیت رہی سب یک دم تس نہیں ہوگیا جیسے کو تیسا ایسوں کے مقابلہ پر خوارج مقابلہ پر خوارج

آ خر کار منثی صاحب مرحوم نے چند جگہ سے مضمون کتاب کا سایا۔ اور سیجھ

یاک تا ثیرات سے ہزار در ہزار اور کرد ژور کرو ژانسانوں کو اس ورجہ پر پہنچاویا

میں نے سایا پھر فرمایا کہ ہم اس کو اول سے آخر تک پڑھ کر کائی جواب تکھیں گے پھر فرمایا کہ پادری عماد الدین جو کہنا ہے کہ اسلام میں دلی نہیں ہواہے اس کو خبری کیا ہے کہ ولی کیسے ہوتے ہیں اور کن پرولایت کا اطلاق آ تاہے اب پاوری عماد الدین آ کھے کھول کر دیکھے اور نقذ دیکھے کہ کیے دلی ہوتے ہیں اور اب تو دلی الاولیا موجو وہے۔

ا یک روز کاذکر ہے کہ حضرت امیرالفعفاء جناب میرناصرنواب صاحب نے ہنس کر مجھے پیران پیر فرمایا میں نے میرصاحب سے عرض کیا کہ یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے اس کے معنی تو بیہ ہوئے کہ ایک پیر کے بہت ہے پیر پال پیر پیراں درست ہے سوبیہ دونوں جملے میرے لئے ٹھیک اور درست نہیں کیونکہ میرا توایک ہی پیر ہے جو پیرپیراں ہے اور پیرپیراں میں نہیں اس کے مصداق حفزت اقدس علیہ السلام ہیں۔ میں حفزت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حمیا ہاں خوب یاد آگیا اس واسطہ کیا تھا کہ چونکہ خطوط کے جواب اس زمانہ میں میں لکھا کرتا تھا اور مبائغین کار جشر بھی میرے پاس تھا جو خطوں کے ذریعہ بیعت ہوتے وہ میں رجشر میں ورج کرلیتا تھااور جو حاضر ہو کربیعت کر آتو میں حاضر ہو آاور جو نہھی حاضر نہ ہو تا تو آپ مجھ کو بلوالیتے اور فرماتے کہ ان کا نام معہ پنة سکونت وغیرہ ورج ر جسر کرلو اور بعض دفع خوو بیعت کنندہ سے بعد بیعت فرماتے کہ تم اینا نام صاحبزاوہ صاحب کو لکھوا آؤ۔ پس میں حضرت الدس کی خدمت میں بے تکلف تھا۔ حاضر ہوا فرمایا کیے آئے ہو صاحب زادہ صاحب! میں نے عرض کیا کہ خطوط کے جواب کے لئے آتے ہوں تو عنایت فرما دیجئے فرمایا ہاں میں اور بیعت کنندوں کے بھی خطوط میں پھر فرمایا کہ پیراں پیرادر پیر پیراں پر کیا گفتگو تھی میں سمجھ گیا کہ شاید اس وقت حضور کو کشف سے معلوم ہو گیا ہومگا میں نے تمام گفتگو عرض کرکے کما کہ حضور تو پیراں پیر ہیں فرمایا پیر پیراں جملہ صحیح ہے پھر فرمایا کہ ہم ا یک روز صحن مکان میں لیٹ رہے تھے جو ہمیں کشف ملکوت ہوا اور کشف میں

بہت سے فرشتے دیکھے کہ بہت خوبھورت لباس فافرہ اور مکلت پہنے ہوئے وجد کرتے اور گاتے ہیں اور ہر چکر ہیں ہاری کرتے اور گاتے ہیں اور ہر چکر ہی ہاری طرف لباباتھ کرے ایک فول کا شعر رہ ہے ہیں اور اس معرمہ کا آخری الفظ ہیر دیراں ہے وہ مین ہارے منہ مک سائے ہاتھ کرے ہاری طرف اشارہ کرتے ہیں دیریاں۔

اب اس بادری کو معلوم ہوجادے گاکہ اسلام کیما بارکت ذہب ہے کہ
جس سے ایک نہ دو نہ دس بلکہ لاکھوں کرو ژوں ولی بن کے محمد اللاقاق فاتم
الانبیاء کی پیروی اور انہام سے ایسے ولی کال ہوئے کہ جن کا ٹار نہیں اور بست
سے مج علیہ السلام سے بڑھ چڑھ کر ہوئے درول اللہ اللاقاق فرائے ہیں کہ
مُلْمُنَا اُلَّهُ مُنَّ نَبِینَ اِبْنِینَ اِسْرَ آفِیلَ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ قُلُ اِنْ کُنشُمُ
مُلْمُنَا اللّٰهُ فَا تَبِیمُونِ بِی پُیمینی کُم اللّٰه کاف تشید کا ہے بھی زیادتی اور
ترقی کے لئے اور بھی برایری کے لئے بھی آتا ہے اور تعداد میں بھی مستعمل ہوتا
ہوئی بین مونی علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں اس طرح آنخضرت اللاقاق کے
علاء طاء طاء مونی علیہ السلام کے علیم طاقاع سے بڑھ کر ہیں اس طرح آنخضرت اللاقاق کے
علاء طاء طاء و مونی علیہ السلام کے علیم طاقاء سے بڑھ کر ہیں اس طرح آنخضرت اللاقاق کے

پر حضرت اقدى عليہ السلام نے اس كتاب كا بواب لكمنا شروع كيا بدب دو
صفح كتاب كے لكے قوبا بر تشريف لاے اور فرما كم صاحب زاوہ صاحب بم نے
اس كتاب كا عام تمبارے عام بر قور الحق ركھ وہا ہے ابحى پانچ چار صفح كتاب كے
لكھے سكتے ہے كہ حضرت اقدى عليہ السلام كو سخت تكليف اور دوران سرلاحق
بوكى جس سے جين روز تك نماز كے لئے مجد جس نہ آسكے جو سے روز حضرت
اقد س مبح كى نماز كے لئے تشريف لائے اور بشكل بيٹوكر نماز جماعت كے ساتھ
اداكى اور جس آپ كے ساتھ اول صف على كرا تھا بو حضرت اقد س ليدند على
فرق سے على سمجماكم آج ضرور وحى كا دن ہے اور چرہ ايما منور بواكم فوفو

آ آرنے کے قابل تھا اور ساتھ ی ضعف بھی اس قدر تھا کہ بعد نماز حضرت اقد س بیشه نه سکے ۔ اور وہیں لیٹ گئے سروی کاموسم تھااور حضرت مولانا واولنا مولوی نور الدین صاحب او رجناب مولانا مولوی سید مجمراحسن صاحب او رخثی رستم على صاحب اور مولوى عبدالكريم صاحب اور ويمر احباب موجود تھے۔ حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا كه جميں اس وقت تكليف بهت ہے ذرا كمر دباؤ۔ پس میں بموجب ارشاد کمروبانے لگا کوئی وس منٹ گذرے ہوں گے کہ حفزت اقدس عليه السلام ايكا يك اثه كربيثه مجيّع اور تمام تكليف جاتي ري اور فرمایا اس دفت ہم کو اس کتاب نور الحق کی نسبت میہ الهام ہوا ہے کہ اِنْ مُحْنَتُهُمْ فِيْ رَيْبِ مِّتَمَّا أَيَّدُنَا عَبْدَ نَا فَأَتُوا بِكِتَابِ مِّنْ مِّتْكِلِمِ أَكُرْتُمْ كويهِ ثَك بوكه ہم نے اپنے بندہ کی تائید نہیں کی تو تم بھی اس کتاب کی مثل بنالاؤ اس الهام بر آپ کوالیی خوشی ہوئی کہ جس کا بیان نہیں ہوسکتا اور بہت ویر تک اس کے متعلق تفتگو کرتے رہے۔ اور فرمایا کہ خدانے ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں فیصلہ کرویا اب دیکھیں کون اس کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں عیسائیوں سے کھڑا ہو کر ہمارے دعوے کو تو ڑتا ہے جب یہ کتاب قریب قریب ختم کے پینجی تو فرمایا کہ ہمارا منشاء ہے کہ مثل نہ لانے والوں کے لئے ایک ہزار لعنت بھی لکھدیں آکہ وہ بدانگیختہ ہوکری مقالجہ کے لئے کھڑے ہوں میں نے عرض کیا کہ حضور بوری شار کر کے ایک ہزار لعنت لکھیں آگر چہ اس میں کمی صفح خرج ہوں فرمایا یہ صلاح ٹھیک ہے اور علاوہ لعنتوں کے یہ بھی لکھا کہ جو قخص اب بھی اس کتاب کے بعد مقابل پر نہ آئے اور ہمارے الهام پریقین نہ لائے اور گھرمیں بیٹھ کر تکذیب کرے یا باتیں بنائے تو وہ حلال زادہ نہیں ہے اور ماتھ ہی پانچ ہزار ردیبہ کاانعام بھی دینے کاوعدہ لکھ دیا۔

اب میہ راقم سفرنامہ کہتا ہے کہ جو ہخص اقدس علیہ السلام کے دعوے کی تحذیب کرے اور اس کتاب نور الحق کا مقابلہ کرکے نہ دکھائے اور ایک ہزار لعنوں کی وعید سے بھی نے ورے وہ طال زادہ نیں کویاس مکذب نے اس خباشت کواپنے حق میں تعلیم کرلیا اور مان لیا کہ میری ہث دحری میرے لئے اس خطاب قیمے کی باعث ہوگی۔

بست سے لوگوں اور مولوہوں سے اس بارہ میں بات چیت ہوئی کرواہ رے
ہٹ دھری اور تعصب کی نے بھی اس کا قرار نہ کیا کہ ہم اس کتاب کی نظیر
پیش کریں گے۔ ہزار لعنظی لیس طال زادگی میں پڑے اور اس خطاب کے ورود
سے نہ ورے صرف زبان سے کئے رہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کی مثل بنا کئے
ہیں انہوں نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا کہ بمی کنار مرب کما کرتے تھے کہ
ایک انہوں نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا کہ بمی کنار مرب کما کرتے تھے کہ
ایک دیک انہ کہ تا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن جیسی کتاب بنادیں۔

علماحال کے نام نور الحق کی روانگی جب یہ کتاب جمپ کر طیار معلماحال کے نام نور الحق کی روانگی جدی قر معزت اقدین علیہ السلام نے ماہر کو فرا ایک بعد وستان کے بوے بوے عالموں کی ایک فرست طیار كرواور وعرب أدرشام أوردوم اور مقط وايران اور بالداواور كريا كي علاء یں ان سب کے نام یہ ممالب و بھڑی کراکہ مجھ سویں دنے ایسای کیا اور موافق فرست حغرت اقدس عليه الملام كود كماكر كتابين روانه كيس اور سب كي ويتخلي رسید آئی بعض علاء نے اس کو تعلیم کیا چنانچہ ان میں سے ایک مولوی عبداللہ خراسانی میں انہوں نے تھا کہ میں جیب سے جیب میارت عربی لکھ سکتا ہوں لیکن میں اس کتاب نور الحق کاجو واقعی الحق ہے مقابلہ نمیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ اس چشمہ اور ای نورے نکل ہے کہ جس چشمہ سے قرآن شریف نکلاہے کذاب ے وہ جو اس میں کلام کرے اور طال زادگی میں فرق ہے اس کی جو واقعی نور کی طرف سے منہ پھیر لے اور صادق اور راست بازے جس کے منہ اور تلم سے بید ب نظیر کلام اکلا اور نامیا ہے وہ کہ باوجود روشن کے اس کو دکھائی نہ دے میں سخت خالف تما اور اندها تما اگرید کیدهش کلام میری نظرے نه گذر ما تو میں

جنمي هو چکا تھا۔ اب عنقریب میں انشاء اللہ تعالی خدمت میں عاضر ہوتا ہوں۔ منمله ان کے ایک جناب مولانا مولوی محریجیٰ صاحب ہیں جب میں کتابیں روانه کر تا تھا تو حضرت مولانا مولوی نور الدین اسم باستمی ( آپ کا نام نامی اور اسم کرای میں تبھی لکھتا ہوں تو القاب کے لئے مجھ کو فکر ہو تا ہے آخریمی ول شادت ویتا ہے کہ آپ کے اس مقدس نام کے ساتھ کسی القاب وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ کا اسم ہی وہ مبارک ہے کہ نمی القاب کا محاج نہیں بلکہ خود القاب کی خوش قتمتی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ہوا کی وفعہ کی ہے ادب نے آپ کے نام کفر کافتویٰ جمیجا۔ حضرت نور الدین صاحب نے فرمایا جو نور الدین ہودہاں کفرچسیاں نہیں ہو سکتا) نے مجھ کو فرمایا کہ ایک کتاب مولوی محمہ یکی صاحب کے نام روانہ کروو۔ میں نے مولوی صاحب کے نام کا بلندہ باندھاتو اس پر میں نے ان کے نام کی بجائے یا تیشینی نُحذِ الْکِتَابَ بِعُورٌ وَ السلالِ حفزت اقدس علیہ السلام نے اس ملیٰدہ کو دیکھ کر فرہایا کہ تم ان کو جانتے ہو میں نے عرض کیا کہ حضور میں تو نہیں جانا لیکن حضرت مولانا نور الدین صاحب نے فرمایا تھاکہ ایک کتاب ان مولوی صاحب کے نام بھی بھیج دو۔ فرمایا بہت اچھا پھر فرمایا کہ بیہ آیت کس نے کھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے لکھی ہے اس پر فرمایا کہ خوب ی کیا۔ اگر ہم اپنے ہاتھ سے مد لیندہ لکھتے تو ہی آیت ضرور لکھتے چو تکنہ ہارے قلب اور تمہارے قلب کا توارد ہوگیا۔ تمہار الکھا ہار الکھا ہوگیا۔ اور اییا ہو تا ہے کہ پیرو مرشد کا فیض مریہ پر اور استاد کا شاگر دیر ایبا اثر پڑ جا تا ہے اب تم ہمارے منشاء کو خوب سمجھنے لگے ہو کتاب روانہ کرود اور کتاب کی روا گل کے وقت دعا کی جب مولوی محمہ یجیٰ صاحب کے پاس بیہ کتاب پینجی تو اس یلنده کو دیکھتے ہی ہاغ ہاغ ہو گئے ادر بشرح صدر اس کتاب کو ایبالیا ادر ایبا پکڑا کہ جو حق مکڑنے کا ہو آہے۔

الحاصل جب تمجى حضرت اقدس عليه السلام كو تكليف ہو تی تھی تو میں سمجھ

جایا کر تا تھا کہ حضرت اقد س مبط انوار رحمانی اور مصد رفیوض ربانی علیہ السلام پر آج کل میں وحی کا نزول ہونے والا ہے اور وحی والهام کے نزول ہے کئی روز پہلے بھار ہوجاتے تھے اور جس وقت وحی ہو چکتی تو فی الفور توانا و تندرست ہوجاتے تھے۔ یہ تکلیف وراصل ہاری نظرمیں تکلیف تھی اور یہ ضعف ہاری سمجه میں ضعف تھا مگرور حقیقت نہ وہ کوئی تکلیف تھی اور نہ ضعف تھا بلکہ وہ ہزار راحت اور لا کھوں توانائی ہے بہتر تھا الٰہی عظمت وجروت کے سامنے غدائی ہیت وسطوت کے روبروبشریت کیا چیز ہے اور کیا حقیقت رکھتی ہے جب انسان سورج کی تیش اور آتش کی سوزش کی تاب نہیں لاسکتا تو مجلی الٰہی کی کب تاب ہوسکتی ہے اس حقیقت کو وہی محسوس کرتے ہیں جنہوں نے اس نور سے حقیقی روشنی حاصل کی ہے۔ اور جنہوں نے اس جمال الہی ہے اپنی آ تکھوں کو منور کیا! حفزت الدس نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایسے دفت میں ہمارے تمام قویٰ اور تمام حس ذہن قوت حافظ ہا صرہ شامہ سب تیز ہو جاتے ہیں اور وہ حالت اس عالت کے مشابہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی اند ھیرے مکان میں ہو اور پچھ بھی نظرنہ آ تا ہو اور یکدم اس مکان میں روشنی ہوجائے تو اس کی نظری نہیں۔ بلکہ ہر ایک قوت بڑھ جاتی ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت اقد س علیہ الدین اللہ کو دوران سر ہوامیان قطب الدین مرحوم ساکن کو لا فقیر کو بلوایا اور میں پاس بیشا ہواتھا سردبار ہاتھا فرایا تیل لگا کر ہماری پنڈلیوں کی مائش کرو۔ سرمیں درد بہت ہے سوہم دونوں آپ کی پنڈلیوں کی مائش کرنے گئے۔ اس عرصہ میں شخ نوراحمد صاحب ضلع جالند هر کے رہنے والے آگے ان کو خواب بہت آیا کرتے ہیں اکثر سے ہوتے ہیں اوروہ بھی آپ کی پنڈلیوں کی مائش میں شامل ہو گئے میاں قطب الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں رہل میں جملم سے آرہا تھا ایک شیش ریلوے پر میں نے حضور کو شملتے حضور میں رہل میں جملم سے آرہا تھا ایک شیش ریلوے پر میں نے حضور کو شملتے

ہوئے دیکھااور میں نے گاڑی ہے اتر کر آپ سے مصافحہ کیااور آپ نے مصافحہ كركے فرمايا جلد گاڑى ميں سوار ہوجاؤ توكيا آپ دہاں تشريف لے گئے تھے فرمايا یہ ایک متم کا کشف ہو ہا ہے اور بعض وقت کسی پر کشفی حالت طاری ہوجاتی ہے اور اس کو مطلق خربھی نہیں ہو تی ہے پھر فرمایا کہ یہاں قادیان میں ایک فمخص تھا اس نے ہم ہے بیان کیا کہ آج میں قبرستان چلا گیا تو میں نے بعض آدمیوں کو و یکھا کہ اپنی اپنی قبربر ہیٹھے ہیں۔انسان تو قبر میں نہیں رہتالیکن روح کی ایک ایسی مجمول اکند کیفیت ہے کہ اس کو بجز صاحب کشف تجربہ کار کے دو سرانہین سمجھ سکتا ہے آریوں عیمائیوں اور دیگر نہ ہب والوں نے روح کے بارہ میں بدی ٹھو کر کھائی ہے اور بہت ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بزرگ کو فلال مقام پر دیکھا ۔ اور ووسرا کہتا ہے کہ میں نے فلال مقام پر دیکھا اور بدروئیت بزرگ بمقام مخلفہ ایک دقت واحد میں ہی ہوئی ہے سویہ سب دیکھنے والے کی تشفی حالت ہے اور وہ بزرگ سب پر وقت واحد میں ہی طاہر ہوجاتا ہے آنخضرت التلطيق نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھااور پھر چھٹے آسان پر بھی دیکھا پھرمیں نے عرض کیا کہ حضرت دفات یافتہ انسان کی روح خواب میں زندہ کے پاس آتی ہے بینی ہم جو خواب میں متونی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا اور با تیں بھی ہو کیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں روح نہیں آتی بلکہ اس زندہ خواب ہیں کی روح متونی کی طرف جاتی ہے اور اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ کوئی فخص کشتی میں بیٹھا ہو اور پرلے کنارہ پر آدمی کھڑے ہوئے ہوں تو کشتی کے بیٹنے والوں کو بیہ معلوم ہو تاہے کہ وہ لوگ جو کنارے پر کھڑے ہیں ہاری طرف آرہے ہیں حالا نکہ وہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیںاور ان کو پچھ بھی حرکت نہیں ہے ریل میں بیٹھنے والوں کو بھی یہ منظر پیش نظر ہو تا ہے پھر میاں قطب الدین نے عرض کیا کہ کیا حضور کو جب تکلیف ہوتی ہے تو الهام ہو آ ہے حضرت اقدس علیہ السلام مسكرائے اور م کھے جواب لأ

وُلَّمُ نہیں فرمایا پھر نور احمد صاحب متذکرہ بالانے عرض کیا اور اعکو اس واسطے عرض کرنے کا موقع ملا کہ بیر کسی کام کو چلے گئے تھے اور بیر سوال ان سے پہلے ہوچکا تھا۔ ان کے جواب میں فرمایا "ہاں ایساہی ہو تاہے"۔

خاکسار راقم سفرنامه کو بھی کشف میں بہت کچھ تجربہ تھالیکن 👱 حفرت اقدس عليه السلام كے سامنے هار انتفی تجربہ ايبا ہے جیے کہ آفتاب کے روبروایک کرم شب تاب-اگر میں کشفی معاملات میں تجربہ نہ ر کھتا ہو تا تو اس اہام ہامور مقدس مرسل اللہ کی شناخت میسرنہ ہوتی اول توپیر زادگی اور صاحب زادگی ایسی میرے ساتھ گلی ہوئی تھی کہ سوائے اینے منوانے کے دو سرے کا ماننا محال تھا دو سرے رہے کہ ہم عظیم الثان امام حفزت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں اور جب سے لیکر اب تک خدا کے فضل سے صاحب ارشاد اور صاحب علم وفضل ہوتے رہے۔ یہ بھی ایک تجاب تھا۔ سوم بیہ کہ میرے ہاتھ پر ہزاروں آدمیوں نے جن میں شخ سید مغل چھان اور پیرزادے اور مولوی بیعت تھے اونیٰ لوگوں میں یا جہلا میں بہت ہی کم تھے ورنہ سب پڑھے کھیے خواندہ جاگیردار بڑے بڑے عہدہ دار اور تاجر ہی تھے چہار م بیر کہ کشف میں بھی تجربہ تھا یہ ایسی باتیں تھیں کہ بردی بھاری رکاوٹ تھی لکین میں بار بار اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھ کو محض اینے فضل و کرم ہے اس مامور اعظم و مرسل معظم کی شاخت اور شاخت سے زیادہ اتباع اور اتباع سے زیادہ معیت اور معیت بھی چکیس چیبیس برس کی لگا تار معیت اور اس سے زیادہ رات اور دن اور ضج و شام کی صحبت اور محبت میں بھی شاگر دی عطِا فرمائياً ٱلْحَمْدُ لِلَّذِ الَّذِي هَدَا نَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لُوْ لَا أَنْ هَدَا نَا

جب میں حفرت اقدس امام موعود خلیفه معبود علیه الصلوٰ ق منی ومن الله الودود کی صحبت میں رہاتو وہ میری پہلی حالت جاتی رہی اور میں سخت پریشان ہوا

کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک روز میں اتفاق ہے تذکرۃ الاولیاء دیکھ رہاتھا کیونکیہ حضرت اقد س علیه السلام اس کتاب کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور اپی دوران تقریر میں کوئی حکایت کسی بزرگ کی فرماتے تو یہ فرمایا کرتے کہ تذکر ہ الاولیاء میں ایبالکھا ہے ہی میں نے اس کتاب میں ایک حکایت دیکھی کہ ایک بزرگ کے ملنے کے لئے اتفاق سے کوئی بزرگ آگئے۔ ان مقامی بزرگ نے ان مسافر بزرگ کی بڑی خاطر د مدارات کی اور فرمایا کہ چند روز ہمارے پاس آپ قیام **فرمادیں پس انہوں نے منظور کیا ابھی دو جار روزی ان کو ہوئے تھے جو ان کی** کیفیتیں اور کشف اور باطنی قوتیں سلب ہو حمین وہ جیران ہوئے اور عرض کیا که آپ کی خدمت میں رہ کر اور ترتی ہوتی نہ که تنزل اور تنزل بھی چھوڑ سب کھ سلب ہوگیا ان بزرگ عظیم القدر نے فرمایا کہ بیہ حالت تمهاری سنت ہے کچھ جدا نہیں اور شیطانی وخل اس میں ہو گیا تھا۔ میں نے بیہ ناقص حالت تمهاری دیکھ کرتم پر رحم کیا اور میں غرض تمهارے مهمان رکھنے کی تھی اب تم تھمراؤ مت انشاء اللہ تعالی چند روز میں اس پہلی حالت ہے یہ حالت بدر جما بهتر ہو جائے گی اور جو کچھ اس میں شیطانی ملونی تھی وہ رحمانی نور ہے مصفا ہو کر پر ہوجائے گی۔ اس حکایت کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر کیا اور واقعی په حالت جب میسر ہوئی تو زیادہ موجب تسکین اور زیاد تی ایمان ہوئی جو جو میں نے حضرت اقدس کی صحبت میں پایا وہ خدانے چاہا ہے اپنے مقام پر لکھوں گا۔ پر میں دو بارہ اللہ جل شانہ کا شکر اور اس کی حمد بجالا یا ہوں کہ جس نے اس مامور و مرسل کی جو ہمارے زمانہ میں ہمارے ملک میں ہمارے قریب مبعوث ہوا شاخت اور صحبت کی تونیق اپنے نضل سے نہ ہمارے کمی نعل کے بدلے میں عنايت فرمائي-

دیلی میں جو مباحث حضرت اقدس علیہ السلام اور مولوی محمد بشیر بھوپالی اور لوھیانہ میں مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی سے ہوا اسکی کیفیت بھی سننے کے

قابل ہے اور وہ بیہ ہے کہ جب رسالہ فتح اسلام اور اس کا دو سرا حصہ توضیح مرام اور تیسرا حصہ ازالہ اوہام مینی میہ تنیوں جھے چھپکر شائع ہوگئے تو حصرت اقد س علیہ السلام دیلی تشریف لائے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب حضرت اقد س علیہ السلام نے رسالہ فتح اسلام سے پہلے اور بیانہ میں ایک اشتمار دیا کہ حضرت مسج علیہ السلام فوت ہو محتے اور ان کی روح دو سرے آسان پر معہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ موجود ہے اور جس میح کا اس امت میں آنے کا دعدہ تھاوہ میں ہوں اس اشتمار کا لکانا تھا اول لود ھیانہ شہر میں اوّر پھرتمام بنجاب اور ہندو ستان میں ایک طوفان بے تمیزی بریا ہو گیا۔ اور غل اور شور مخالفت ومعاندت كااثهه كفزا مواادر جس روزيه اشتمار چھيااي روزايك اشتمار حضرت اقدس عليه السلام نے ميرے پاس مقام كوث يو تلى علاقه ج يور بھيج ديا کیونکه میں اس زمانه میں وہیں تھااور مجھے یہاں چھ سات مہینے تک قیام کرنا بڑا تھا اس لئے کہ اس شرکا ہرایک فخص عورت و مرد سب میرا مرید تھا اور ان دنوں مولود شریف اور وعظ کا اسقدر جرچا تفا که ایک ایک ون چار چاریانچ پانچ جگه مولود شریف کی مجلس ہوتی تھی اور اس عرصہ تک بیہ بھی ذکر ہوتا رہا کہ امام مهدی پیدا ہو تگے۔

مسیح و مهدی کی نسبت عوام کاعقیده

ان کانام محمه بوگادران

کی بال کانام آمنه اورباپ کانام عبدالله بوگا- اوروه نصاری سے لئیں گے اور
جنگ وجماد بوگا اور ان کے وقت میں رمضان کے مینے میں چاند گر بن اور
سورج گر بن بوگا اور تمام روئے زمین پر نصاری کاراج ہوگا- قر آن شریف اٹھ
جائے گا خیروبرکت محبت والفت جاتی رہے گی اولاد بال باپ کی نافربان ہوگی بال
باپ اولاد کی پرورش میں کو آبی کریں گے جو رویں خاد ندول کی نافربان اور
فاد ند عور تول سے متنفرہوں کے علم کم ہوجائے گاجمالت بڑھ جائے گی ہدردی کا

نام نمیں رہے گام جدیں بہت ہو گئی لیکن نمازی کم ہوں کے اور جو ہو کئے تو ان کے دلوں میں ایمان واسلام نہیں ہوگا۔ ایمان دعرفان دنیا سے نیست ونابود ہو جائے گا- دنیا کے <del>تھم</del>ے لگ کے دین سے غافل ہو جائیں گے۔ اسلام کا محض نام اور نماز ایک رسم ہوجائے گی علماس زمانہ کے خراب ہو نگے علم دین دنیا کے لئے سیکھیں اور سکھا کیں گے اور پڑھیں اور پڑھا کیں گے دہریت پھیل جائے گی اور یہود خصلت ہو جا کیں گے زنا بد کاری ریابت ہو جائے گی دنیا کی نمود اور نام کے لئے مال خرچ ہوگا۔ اسراف بھا اور نام آوری میں لوگ کر فار ہو کئے صدقہ و خیرات بھی اگر کریں مے تو نام اور ناک کے لئے کریں مے - خدا تعالی کا کھے خوف ہوگا نہ شریعت سے کوئی کام ہوگا طرح طرح کے باہے نکلیں کے عور تیں بے جاب اور بے بردہ موں گی۔ صوفی درویش سجادہ نشین ہر تم کے آ دی بدتر حالت میں ہو نگے اور حضرت امام مهدی کے زمانہ اور دور خلافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسان سے نازل ہوں گے دو فرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھے زرد کپڑے پینے معجد کی چھت یا دمثق کے سفید منارہ پر اتریں گے اور سب آدی آسان ہے اترتے ہوئے دیکھیں گے اور جب منارہ یا چھت پر ا تریں گے تو زینہ طلب کریں گے پھرلوگ زینہ لگا کر صحن معجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں مے اور حضرت امام ہو نکتے پھر د جال آدے گاجو ایک آنکھ ے کانا اور گدھے پر سوار ہو گا۔ اور ستر ہزاریبودی اس کے ساتھ ہو گئے اس کا گدھا سر باغ یعنی ایک سو چالیس ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا لمانوں کو چاہئے کہ ایسے وقت ایمان سلامت رکھیں اور سورہ کہف کی اول یا آ خر کی آیتیں بڑھیں اور پھر حفرت اہام مہدی اور حفرت عیسیٰ وونوں رل مل کر دجال اور اس کے ہمراہیوں کو قتل کریں گے اور نصاری ہے جنگ ہو گااور نصاریٰ سے تین دفعہ فکست کھائیں مے غرض کہ ایسی ایس باتیں بیان کرتا رہا ایک روز ایک فخص کے ہاں میری وعوت تھی جس وقت میں کھانا کھانے بیٹا دو

چار مخض اور بھی تھے اتنے میں چھی رساں آیا اور پانچ سات خط مجھ کو دیے اور ایک اشتمار حضرت اقدس علیہ السلام کا بھی تھا حضرت اقدس علیہ السلام کی بیر عادت تھی کہ جو اشتمار چھپتایا کتاب وہ میرے نام جماں میں ہوتا ضرور بھیج دیا کرتے تھے پس میں نے وہ محیفہ عظامی حضرت اقدس علیہ السلام کھولا تو اس میں بہ لکھا تھا۔

بسم الله الرحن الرحم نعمده و نعلى على رسوله الكريم كرى افويم صاحبات سلمه الله تعالى السلام عليم ورحمة الله و ورحمة الله و الله تعالى الله و الله الله و الله تعالى الله و الله تعالى الله و الله تعالى الله و الله و

حضرت اقدس کادعوی مسیحیت اور میری تصدیق دیما تر شهری نوری مسیحیت اور میری تصدیق دیما تر

اس اشتمار کی سرخی ہے تھی لیکھلیک مَنْ ھَلکک عَنْ بَیسِنَهُ وَ یَحیلی مَنْ حَیسَی عَنْ بَیسِنَهُ وَ یَحیلی مَنْ حَیسَی عَلَیه السلام فوت ہو گئے اور ان عَنْ بَیسَنَیْ اس کا فلاصہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کے رنگ میں رنگین ہوکر اور صفات میچی لے کر روحانی طور سے میں آیا ہوں۔ جس میچ کے آنے کا اس امت میں وعدہ تھا سودہ موعود میں ہوں اس اشتمار کے پڑھتے ہی میری بھوک خوشی کے مارے جاتی رہی۔ اور شاوی مرگ کی می حالت بھے پر طاری ہوگئی۔ ایک طرف خوشی کھانا کھانا تو جا ہا رہا اس اشتمار کو بار بار پڑھتا رہا نور محمد اور اللہ بندہ ہانسوی اس دعوت میں شریک تھے انہوں نے جو میری ہے حالت ویکھی تو وہ بھی متجب ہوگئے اور حال وریافت کیا اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایس کیا بات ہے کہ جس سے اور نیز صاحب خانہ نے بھی پوچھا کہ اس اشتمار میں ایس کیا بات ہے کہ جس سے کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے بائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے بائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے بائے جاتے ہیں میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور چرہ پر آثار خوشی اور تعجب کے بائے جاتے ہیں میں نے وہ

صحفہ گرای اور اشتمار حضرت اقد س علیہ العلوٰ ق والسلام ان کو پڑھ کر سنایا۔
انہوں نے کہا کہ کئی مینے سے تو آپ یہ بیان کرتے تھے کہ حضرت میخ آسان پر
زندہ ہیں اور پھر آخری زبانہ ہیں آسان سے اتریں گے اور اہام مہدی پہلے
موجو و ہونے ہیں نے کہا کہ وہ پہلا بیان غلط تھا اور یہ صحح ہے جو اس اشتمار ہیں
ہے پہلے بے تحقیق محض کہائی کے طور پر سا سنایا تھا اور یہ حق ہے میرے پاس
اس وقت اور کوئی دلیل نہیں صرف بی دلیل کائی ہے کہ حضرت اقد س اپنے
اس وقت اور کوئی دلیل نہیں صرف بی دلیل کائی ہے کہ حضرت اقد س اپنے
ہوتا ہوں اور ۱۲۹۸ھ سے مجھ کو حضرت اقد س علیہ السلام کی ضد مت میں باریابی
ہوتا ہوں اور ۱۲۹۸ھ سے مجھ کو حضرت اقد س علیہ السلام کی ضد مت میں باریابی
کی صد اقت اور صد اقت کے نشان کئی سال سے دکھے گئے اس کا ظلاف واقعہ
کی صد اقت اور صد اقت کے نشان کئی سال سے دکھے گئے اس کا ظلاف واقعہ
کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ون دکھایا اور اس مبارک زبانہ اور ان
پر شرف ایام میں ہمیں پیداکیا۔

میراوعظ روان خوشی کے مارے کس سے کھایا جاتا تھا تمام بدن روان میں اور اور میں بھر گیا رات کو وعظ تھا اس روان خوشی سے لذت و سرور میں بھر گیا رات کو وعظ تھا اس وعظ میں تخیینا پانسو سے زیادہ آدمی ہوں گے منجملہ ان کے سید مجمد اکبر علی اور سیف الرحمٰن سجادہ نشین سید بهاور غازی رحمتہ اللہ علیہ سید منور علی شخ مجمد بخش۔ مجمد رمضان خان سرخ مجمد خان سرخ محمد خان سرخ مجمد کالب خان تھانہ وار مجمد مشرف بیک واعظم بیک رسالدار نواب مجمد علی خال مجمد گلاب خان تھانہ وار مجمد مشرف بیک واعظم بیک وعبد العمد خان سرخت وار مولوی غلام مجمی الدین سجادہ نشین۔ سید عبد الرحمٰن ملاغلام احمد خان سرخت و مرزا محمد خان سرخت و مرزا میں و عبد الواحد میں الدین و ملا مستعان و مرزا محمد میں بیک و مرزا حسن علی بیک و عبد الواحد میال الدین و ملا مستعان و مرزا محمد میں بیک و مرزا حسن علی بیک و عبد الواحد

خان وغیرہ ہر قوم کے لوگ تھ میں نے بیضتے ہی پہلے اللہ تعالی کی حمد و تابیان کی اور کما که میں اس ونت حاضرین کو ایک مجیب بات سنا تا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل واحسان کا بیان کر تا ہوں جو اس نے ہم پر اور تم پر فضل فرمایا- اور سینکژدن برس کی امید کو بورا کیا ہزاروں لاکھوں اور کرو ژوں اولیاء ابدال غوث وقطب عابد زابد امام علماء فضلاء ادر بيثار مومن ادر مسلمان اس نعت بے بہااور فضل واحسان کے امید وار گذر گئے کہ ہم اس نعت کویا کیں اور ایک دو سرے کو یہ وصیت کر تا رہا کہ جس کو یہ نعت ملے وہ اسکی قدر کرے وہ نعت کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف اور حدیثوں میں آیا ہے کہ آخری زمانہ میں امام مهدی پیدا موں مے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں مے جیسا کہ میں کی مینے سے تم سے بیان کررہا ہوں اور تم نے اور جگہ بھی سنا ہو گاسووہ آنے ولا مهدی امام آخرالزمان اور عیسلی موعود آگیا مبارک ہو اور سعید ہے وہ جو اس کو مانے او بڑا ہی بد بخت اور بر قسمت ہے جو اس کا انکار یا اس سے رو گر دانی کرے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہیں جو قصبہ قادیان کے رئیس ہیں (علیہ العلوة والسلام) پرمی نے آپ كاشتهار سب كوير هكرسايا كچه لوگ يد بيان س کر تعجب میں یز گئے اور بعض نے انکار کیا اور بعض خاموش رہے اور بہتوں نے صریح تکذیب کی- بعد اس کے دو سرے روزیہ عریضہ حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں لکھاجس کا خلاصہ یہ ہے۔

بم الله الرحن الرحيم - نحمده و نصله على رسوله الكريم -

از خاکسار محمد سراج الحق نعمانی وجمالی- سرج الله وجهه الرحن بخدمت مبارک مسیح الزمان مهدی دوران حبیب الرحن حفزت اقدس مرزا غلام احمدر کیس قادیان دام عناییتهم-العلوة والسلام علیکم ورحمته الله وبرکایه

حضور کا نامہ عنایت مکرمت معہ اشتہار شرف صدور لایا خداتعالی کاشکر ہے کہ ہمارے زمانہ میں اور اس پر فتن زمانہ میں حضور منصب مہدویت اور درجہ مسیحت لیکر مبعوث ہوئے لاکھوں کرو ڑوں پد موں علاء فشلا اولیاء ابدال نوث وقطب ای تمنا اور ای آرزو میں چل ہے کہ مہدی و سے ہارے وقت اور ہارے زمانہ میں ہو لیکن ان کی یہ آرزو یہ تمنایہ امید پوری نہ ہوئی۔ اور وہ یہ خواہش ول کی دل میں ہی لے گئے یہاں تک کہ آنخفرت اللہ ایک کو بھی انتظار رہا لیکن آپ این صحابہ کو وصیت کرگئے کہ جو اس مبارک وجود مہدی معہود مسیح موعود کو پائے میرا اس کو سلام کہدے۔ سو حضور عالی میرا سلام تو بھشہ خطار رہا تات کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب میں خاص طور پر اپنی طرف سے اور حضرت رسول اکرم للہ اللہ یہ کی طرف سے حسب الارشاد سلام پہنچا تا ہوں اللہ تعالی نے بموجب فرمودہ لور وعدہ معذرہ قرآن مجید کئٹ کر بیکٹ مکٹ کائی اور آپ کو اللہ تعالی نے بموجب فرمودہ لور وعدہ معذرہ قرآن مجید کئٹ کر بیکٹ مکٹ کائی اور آپ کو اللہ تعالی کے لئے مبعوث فرایا اور ہم لوگوں کو گرتے ہوئے تھام لیا اگھنگٹ لیڈ نئم اُلکٹنگ لیڈ اللہ اب میں بھی عقریب خدمت والا میں حاضر ہو تا ہوں واللام

اس عریضہ کے ڈاک میں ڈالنے کے بعد ایک رسالہ فتح اسلام کا اور توضیح مرام بھی مرسل حضرت اقد س مجھے مل گیا ان وو رسالوں کے دیکھنے ہے آئیس کا گئیں اور میں لائق ہوگیا کہ مخالف کو کافی وشافی جواب وے سکوں وہاغ کی قوت ذہن کی رسائی اور ول میں ایک روشنی پیدا ہوگئی اب تو زور شور ہے تھلم کھلا یمی وعظ ہونے لگا مولوی غلام محی الدین سجادہ نشین جو کوٹ ہو تلی میں ہمیشہ ہے رہتے تھے ان کا اثر بھی سکناء کوٹ ہو تلی پر بہت تھا وہ ایک روز علیحدگی میں مجھے ملے اور انہوں نے اشتمار اور دونو رسالے دیکھے اور پڑھے کہنے لگے صاحبزاوہ صاحب ہے کوٹ ہو تلی تمام شرتمہارا مرید ہوگیا ہے گو ظاہر میں آپ کے ماہ زاوہ صاحب ہے کوٹ ہو تلی تمام شرتمہارا مرید ہوگیا ہے گو ظاہر میں آپ کے دباؤ اور لحاظ ہے کچھ نہیں ہولتے لیکن ول میں مخالف میں یہ رسالے میں تو درست اور مدلل و مبرہن پر آپ کے یہ مرید برگشتہ ہوجا کیں گے یہ بات دل

میں رکھواور ظاہر مت کرو میں نے کہ الیا نہیں ہو سکتا کہ میں منافق بنوں اور جو فضل خدانے ہم پر کیا اس کو اور وں کو نہ ساؤں مخالف ہوں تو ہوا کروبندہ کو اس کا کچھ خوف ہے اور نہ غم اللہ تعالی فرما ہے ہو اُ مَّا بِنِهْمَةِ دُ بِّنِکُ فَحَدِّ ثُ پس اور اس کا کفران نعت کیو کر کیا جائے مجھ سے تو اس مولوی نے یہ باتیں کیں اور لوگوں سے کہا کہ سراج الحق نے نیا عقیدہ بنایا ہے اس کی بیری و مریدی ناجائز ہے بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ مولویوں کا بہی حال ہے کہ منہ پر پچھ اور پیٹھ بیچھے بہتر ہے کہ اس سے الگ ہو جاؤ مولویوں کا بہی حال ہے کہ منہ پر پچھ اور پیٹھ بیچھے کچھ تب ہی تو اس عظیم الثان مصلح کی ضرورت پڑی کسی صادق مامور مرسل کی بیچان ضرورت زمانہ مامور مرسل کے بہت بری شمادت ہے۔

ان دونوں رسالوں مذکورہ میں ہیہ بھی حضرت اقدس علیہ السلام نے رقم فرمایا ہے کہ بعض لوگ بد بخت کاٹے جائیں گے اور وہ ہیرم جنم ہوں گے میں نے اس کے جواب میں حضرت اقدی علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ حضور میرے لئے دعاکریں کہ میں ایسے لوگوں میں نہ ہوں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ مستقل اور متقم رکھ کہ تادم والیس مرا ایمان آپ پر سلامت رہے اور دنیا و آخرت میں آپ کی معیت نصیب رہے ایبانہ ہوکہ میں کاٹا جاؤں اور میں اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں میں صدق دل اور صحیح ارادت سے آپ کو مانتا ہوں اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے مجھ کو بیہ تحریر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم کو کوئی اہٹلا پیش نہیں آئی اور میں دل سے تمہارے لئے دعا کر آا ہوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ ہابت قدم رکھے پھرجب بیہ عاجز حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لود هیانہ حاضر ہوا اور اس کے سوا اور کئی بار اس کا ذکر فرمایا کہ خدائے تمہاری دعا قبول کی اور محفوظ کر لیا اور فرمایا کہ الاقدم فاقدم-ا یک روز میں نے مشکوٰ و کھول کر باب نزول عیلی علیہ السلام دیکھا تو اس

باب میں نزول عینی بن مریم کی کئی حدیثیں دیکھیں میں نے جاناکہ شاید به حدیثیں صحح نہ ہوں لیکن نزول عینی والی حدیث میں حکمتًا عُدُلاً دیکھا تو بہ انشراح صدر سے دل نے ماناکہ وہ عینی تو حکماً عدلاً بالکل نہیں ہوسکتا اور اپنی

عقل کے مطابق دیکھاکہ وہ مسیح مردوں کو زندہ کر ناتھا اور ان حدیثوں میں ہے کہ اس کے سانس سے زندہ مریں گے اور مرے ہوئے زندہ ہو نگے اور پھراس

کہ ہن سے سان سے دیدہ سری سے اور اس میے کا علیہ اور اور باتی ہی دل نے فیصلہ کیا کہ اب

ای کی خدمت میں چلویہ سب عقدے ای تھم وعدل سے حل ہوں گے پھر میں کوٹ پو تلی سے دوانہ ہو کر مقصد زیارت حضرت اقدس علیہ السلام وہلی آیا۔

لوگوں نے دریافت کیا کمال جاتے ہو میں نے کمالود هیانہ حضرت عیلی موعود علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہوں اور جو مجھ سے ملتا میں اس کو ہی کہتا جو میرے

منہ سے بیہ بات سنتا تو حمرت سے میرا منہ تکنے لگتا اور کہتا کہ لود ھیانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ؟ کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو دمشق یا مکہ معقمہ بسا ہوا تھا اور

یں کئیے ہوئا ، یوسے ویوں کی سردن کی ووٹ ن یا متحصر جا ہو ہوں اور اس کے سوا مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام سن کر متعجب ہوتے مثل مشہور ہے ۔

که سوال از آسان جو اب از رسیمان ان کی نگاه آسان پر اور جاری نظرزین بند پر اور وه ادهار پر مرے ہوئے اور جم نفذ پر فدا وہ مردہ پرستی میں غرق اور جم

زندہ کے خواستگار وہ سی سائی باتوں کے ولدادہ اور ہم حقیقت اور آتمھوں دیکھی کے آشنا ہم میں اور اوگوں میں بعد المشرقین ہوگیا اتنے میں ایک مخص ن

حافظ طفیل احمد برنی اور میرے بڑے برادر شاہ محمد خلیل الرحمان صاحب نعمانی وجمالی سجادہ نشین بھی اسی روز دہلی آگئے حافظ صاحب سے بھی سمی بی باتیں ہو ئیں اس

لیکن انہوں نے سخت مخالفت کی۔

آٹھواں مباحثہ ایک حافظ سے اللام ہو نکتے ہیں۔ — اللام ہو نکتے ہیں۔

سراج الحق: اى طرح ہوسكتے ہيں جس طرح عيسیٰ عليه السلام ہو گئے۔

64

حافظ: وه ابن مريم په ابن مرتضى-

سراج الحق: یمی تو خوبی ہے اور آسی میں تو بھید ہے کہ خدانے ابن غلام مرتضیٰ کو مسیح ابن مریم بنادیا اسکی قدر تیں غیر محدود وہ مالک الملک جس کو جو چاہے بنادے - اور بیہ تمہاری غلطی ہے کہ ابن مریم کے منے مریم کے بیٹے کے سیجھتے ہو ابن مریم نام ہے حضرت مسیح کا چنانچہ قرآن شریف میں ہے اِنَّ اللّٰهُ یُبَشِّرُ کُ کُ بِکُلِمَۃ مِنْدُ السَّمُ الْمَسْبِعُ عِیْسَمی ا بُنُ مُوْ یَمَ یعنی الله بشارت ویتا ہے تھے کو اے مریم جو اس کی طرف سے کلمہ ہے اور نام اس کا مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اس ترجمہ کا خلاصہ تو یمی ہوا کہ اے مریم ہم تجھے ابن مریم کی بشارت دیتے ہیں کہ اند بیٹا عیسیٰ نام دیا جا آہے۔ کمنا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم تجھ کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک بیٹا عیسیٰ نام دیا جا آہے۔ مریم کو ابن مریم بیٹا دیا جا آہے۔

عافظ صاحب: بيه تو ميري سمجھ ميں نہيں آيا-

سراج الحق: جب كسى كى عقل مارى جاتى ہے تو تجى بات بھى بھى سمجھ ميں نہيں آتى تم تو اگر حضرت مسيح يا حضرت رسول كريم الليا الليا كے زمانہ ميں ہوتے تو وہ بھى سمجھ ميں نہ آتے حافظ صاحب تم تو صوفى ہو صوفيوں كى سمجھ ميں تو يہ بات بہلے آنى چاہئے تھى۔

حافظ صاحب: مسيح اور مهدي دو فخص مين-

 ہے کہ گند م گوں اور سید ہے لئکواں بالوں والا- وہ اس پہلے کا مثیل اور مجمہ مقطفیٰ الشاقائیٰ کا مثیل اور مجمہ مقطفیٰ الشاقائیٰ کا مثیل ہے گویا ہے وو نبیوں کا مظہر اور دو رسولوں کے اوصاف سے متصف ہے اس واسلے مہدی بھی ہوا اور مسیح بھی جب دو چلنے الگ الگ بیان ہوئے اور پھر علاوہ اس کے إِ مَا مُحكُمْ مِنْكُمْ فرمادیا جو بخاری شریف میں موجود ہے تو پھریہ دو نام ایک کے ہوئے یا دو کے اور ایک وفات بیان کردی۔

طافظ صاحب: حدیث میں درمیانہ قد آیا ہے اور مرزا صاحب بخلاف اس کے طویل القامت ہیں۔

سراج الحق: بالكل غلط ہے حضرت كادر ميانہ قد ہے ايك اور مخض: حافظ صاحب تم نے مرزا صاحب كو ديكھا ہے حافظ صاحب: نہيں ميں نے نہيں ديكھا پر سنا ہے۔

وی مخص: سی سائی بات کا کیا اختبار - اختبار پیرصاحب کی بات کا ہونا چاہئے (مجھ سے مخاطب ہو کر) کیوں حضرت پیرصاحب آپ نے مرزاصاحب کو دیکھاہے؟ سراج الحق: میں نے دیکھا اور دیکھنا کیسا ۱۲۹۸ ہجری سے مجھ کو حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں نیاز حاصل ہے۔

وی مخص: بمقابله حافظ صاحب کے تمهار اکماس چاہے۔

السی میں تبلیغ بجرمیں وہلی سے روانہ ہوکر ہانی آیا اور اپنے جدا مجد چار مسلسی میں تبلیغ بجرمیں وہلی سے روانہ ہوکر ہانی آیا اور اپنے جدا مجد چار حضرت عیلی امام مهدی موعود تشریف لے آئے بہنچائی گئی۔ چو نکہ تمام لوگوں کی نظریں آسان کی طرف یا مکہ معتمہ کی سرزمین میں تھیں اس واسطہ لوگوں کو اس صدا سے حیرانی ہوئی سینکڑوں آدی ملنے اور اس خیر کو سننے کے لئے آئے ان کو سمجھایا گیا کہ نہ کوئی آسان پر گیا اور نہ آسان سے آئے۔ تمام نبی رسول اور اولیاء اس طرح بیدا ہوئے جو آتا ہے وہ بیس سے آتا ہے اللہ تعالی قرآن شریف میں حضرت خاتم الا نمیاء افضل الرسل محمد مصطفی التالیکی کی نبست فرما تا

حصداول

إَ اَفَكُلَّمَا جُا ۚ ا كُمْ رُسُولً إِمَا لاَ تَهُو ٓ ى الْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْ تُمْ فَفَر يُقًا كَذَّ بْتُمْ وَفُر يْعَا تَقْتُلُونَ - جب آئ تمارے ياس رسول وہ چيز (كلام اللي شریعت معرفت اصلاح توحید وغیرہ) لیکر مگر تمهاری خواہشیوں کے برخلاف توتم نے تکبر کیا اور باوجود تکبر کے ایک فرقہ کو جھٹلایا اور ایک فرقہ کے قل کے در پئے ہوئے اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ جو رسول آ تا ہے وہ برخلاف لوگوں کی خواہ شوں کے آیا ہے چنانچہ آنخضرت الکا ﷺ تمام لوگوں کی آرزو امیدوں سے علیحدہ ہی آئے نصاریٰ اور یہود وغیرہ کیا کیا امیدیں باندھے ہیٹھے ہوں گے اور اصل شریعت کو چھوڑ کر اینے مفہوم اور سمجھ کے مطابق کیا کیا آر زو کمیں ول میں رکھتے ہو نگے اپنی ناتص عقل اپنی ناکارہ مجھ اپنے ناکارہ اور وہمی اور مخدوش علم پر اترااتر اکر کیا کیا گھنڈ رکھتے ہوں گے سواس خیرالمرسلین الله المالية في تشريف لا كرسب كي آرزؤن كو خاك من ملاديا

یکطرف حیران از دشاہان وقت سیکطرف مہموت ہر دانشورے تمام عالموں اور درویشوں احبار رہبان کسیسین امراء ورؤسا کی امیدوں پر يك لخت ياني بهيرديا-

بعینبر اس زمانه کا بھی نہی حال تھا اور ہے کہ وہ شریعت اور وہ تقوی اور طهارت وہ معرفت اور سچے علوم ہے دنیا غافل تھی صوفی عالم امیر غریب سب نے علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی شریعت بنار تھی تھی اور وہ جو حضرت محمہ مصطفیٰ سیدالانمیا مردر اولین و آخرین الله کا الله کی طرف سے نور لیکر آئے تھے اس کو سب نے بھلا دیا اور گم کردیا تھا حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنار ہے تھے رسوم یر تی مرده پرسی کی حد نه ربی تھی اور پھریہ غضب که ہر فرقہ بھی سمجھتا تھاکہ ہم میں سے ہی وہ امام آئے گا بلکہ بعض نے یہود کی طرح نقد کی کتابیں بھی تکھدیں۔ که وه امام اس پر عمل کرے گاسووہ امام موعود خلیفہ موعود علیہ العلوة والسلام عین وقت پر آیا سب کی آئھیں چوندھیا حمیں علم سلب ہو گئے قلم ٹوٹ مجئے

ووات کی سابی جمال کی تمال دھری دھری سوکھ گئی انگلیاں منہ میں لب خشک کسی نے خوب کما ہے کہ فَدْ جُفّ الْفَلُمْ بِسُا هُوُ کُا بِنُ جُو ہونا تھا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا کردیا جس کو وقت پر جھیجنا تھا بھیج دیا اور وہ دیکر بھیجا کہ جو سب کی فیم علم سمجھ ہرایک شے سے بالا تر تھا کل دنیا اس کا مقابلہ نہ کرسکی۔

یہ بات ہور ہی تھی کہ ایک صوفی بھی تھے اور علم پر بہت ناز کرتے تھے آگئے فرمایا کہ ہم کو کسی امام یا مسیح کی کیاضرورت ہے ہم کو قر آن شریف کانی ہے رسول بس ہے میں نے ان سے کہا کہ تمہاری اس بات اور اس کلمہ کفر کاجواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں دیا ہے کہ جب کہ یہود اور نصاریٰ کے علاء صوفیا نے بیہ کما کہ ہمارے پاس کتب آسانی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت سے واقف ہیں اور ہم مقدس ومطهرانسان ہیں وَ مَالُوْ ا قُكُوْ بُنَا غُلْفُ جارے ول غلافوں میں محفوظ میں جیسے آیک شے غلانب میں رکھی ہو تو گر د و خاک ہے مصفی رہتی ہے اس طرح ہمارے ول مصفی و مجلی ہیں ہم کو کمی رسول کی کیا حاجت ہے تو اللہ تعالی ان کے اس قول کے جواب میں فرما آیا إِ بَلْ تَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِ هِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُوْمِنُوْ نَ بلكه لعن كان كوالله ف ببب ان کے کفر کے بس بیہ تھوڑا ہی ایمان لا کیں مے یعنی ان کے دلوں پر لعنت الی کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں ایسے لوگ مرگز ایمان نمیں لاتے جو رسول کی عدم ضرورت مانتے ہیں وہ لعنت اللہ کے پنچے ہوتے ہیں وہ سیاہ ول مسخ شدہ ر کھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب ہوتے ہیں وہ فنانی الشيطان ہوتے ہیں آگے اس کے فرمایا وَلَمَّا جُمَّاءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِيْمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْ نُعَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا اور جب آئی ان کے پاس کتاب (قرآن) اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان کرابوں کی جو ان کے پاس تھیں اور تھے وہ پہلے اس کتاب اور رسول کے آنے ے ایے کہ فتح انگاکرتے تھے کافروں پر فُلْتًا جُاءً هُمُ مَّا عَرَ فُوا كُفَرُ وَابِهِ

فَلَعْنَدُ اللّهِ عَلَى الْكَفِرِ ثِنَ لِى جبوه رسول ان كے پاس آيا انهوں نے اس كونہ بچپانا اور اس كا انكار كيا پس لعنت كى الله نے انكار كرنے والوں پر اى طرح حضرت امام ممدى كے انتظار ميں تھے اور رأت دن دعا كيں ما تكتے تھے اور خصوصاً شيعوں كا توبيح بنا تو كيما انكار اور كفر شيھے .

پھر میں نے لوگوں سے کما کہ انکار میں جلدی مت کرو جیسا کہ فی الحال تمہارے پاس مانے اور اقرار کے دسائل اور دلائل نہیں ای طرح انکار کابھی کوئی قرینہ اور بہوت نہیں کم سے کم خاموثی اور کف لسان افتیار کرو اور اسوہ حنہ انجیاء اور اولیاء سے تحقیق کرو تم پر تحقیق لازم ہے آگر تم بے تحقیق جلدی سے انکار کرو گے تو بعد حق کھل جانے کے اقرار مشکل ہوجائے گااللہ تعالی یہود سے خطاب فرما تا ہے و ا مِندُوا بِمَا اَنْزُ لَتُ مُصَدِّ قَالِمًا مُعَكُمُ وَ لاَ تَكُونُوا اَوْلُ كَا فِرِ بِهِ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے جو مصدق ہے تممارے رسولوں اور کتابوں کا (اور آگر فی الحال ایمان نہ لاؤ تو یمی کرو) کہ مت ہوجاؤ سے ہی مشراس کے کیونکہ انکار کے بعد حق کے قول کرنے اور اقرار میں شخت مشکل پیش آجاتی ہے۔

قیام لد صیاف نواب علی محمہ خان صاحب مرحوم جمجری کے مکان پر تھرا بعد قیام لد صیاف نواب علی محمہ خان صاحب مرحوم جمجری کے مکان پر تھرا بعد قیام نور محمہ بانسوی کو جو میرے ساتھ تھا حضرت اقد س علیه السلام کی خدمت مبارک میں جمیجا اس غرض ہے کہ وہ حضرت اقد س علیه العلوة والسلام کو دکھ آئے اور وقت بھی وریافت کر آئے تو کوراس مجتبی مثیل مصطف التفاظیم کی شرف زیارت سے بسرہ اندوز سعادت ہوں نور محمد آپ کی خدمت میں آپ کے مکان پر جاکر جلد واپس چلا آیا اور کما کہ حضرت اقد س مردانہ میں تشریف رکھتے ہیں اور بانچ سات آدی اور جیٹھے مسے حضرت اقد س مردانہ میں تشریف رکھتے ہیں اور بانچ سات آدی اور جیٹھے مسے

علیه السلام کی وفات کا ذکر کر رہے ہیں میں صرف دو منٹ حضور اقد س کی بارگاہ معلّی میں بیٹھ کر چلا آیا اور رعب سے کچھ عرض نہ کرسکا پھرمیں معہ نور محمہ ہانسوی اور نواب اشرف علی خان اور عبدالقادر شاه عرف کیول شاه اور ایک دو اور محض حفرت اقدس حبیب الله القمد مهدی موعود مسیح معبود علیه السلام کی خدمت والا مرتبت میں حاضر ہوا تو حضرت اقد س علیہ السلام (فداہ ای والی و حانی و ہالی) نے مجھے دور سے آتے ہوئے دیکھااور بنبے اور کھڑے ہو گئے اور دو جار قدم آگے بوھے اور مصافحہ کیا اور فرہایا۔ اسباب کماں ہے میں نے عرض کیا کہ نواب علی محد خان صاحب جھجری مرحوم کے مکان پر ہے فرمایا ساتھ کیوں نہ لائے میں نے عرض کیا کہ حضور علیک العلوة والسلام لے آؤں گا فرمایا کب آئے میں نے عرض کیا کہ آج ہی حاضر ہوا ہوں فرمایا ٹھیرو گئے میں نے عرض کیا کہ آمدن بارادت ورفتن باجازت جب تک حضور کی خوشی ہوگی اور اجازت جانے كى نبيل ملے گى تب تك تھرول گا- حضرت اقدس عليه السلام يه من كر بهت خوش ہوئے اور ہاتھ بکڑے پکڑے بیٹھ گئے اور احباب بھی موجو دیتے وہ بیٹھ گئے قامنی خواجه علی صاحب اور شاہزادہ عبدالحمد صاحب اور بھی احباب حاضر تھے الغرض بہت دریہ تک باتیں ہوتی رہیں اور سفر کے حالات دریافت فرماتے رہے فرمایا الحمد لله آپ کو کوئی ابتلا نہیں آیا اور آپ اس وقت میں ثابت قدم رہے ہیہ محص الله تعالی کا نصل ہے کہ خدا کے بھیجے کواس کی آواز سنتے ہی قبول کرلیا۔اور فرمایا مجھے ہمیشہ سے آپ سے محبت ہے اور میں دل سے تم کو دوست رکھتا ہوں عباس علی لد هیانوی بھی اس وقت تھا یہ مخص برا ہی پر غضب تھا ان ونوں بیہ حضرت اقدس سے معقد تھالیکن میری طبیعت اس سے متنفر رہتی تھی اور جب میں ان کو و کیسا تو خدا جانے مجھے کیوں نفرت ہو جاتی تھی میں آپ کی خدمت میں تين مينے تك رہا اس زمانه ميں حضرت اقد س عليه السلام سخت بيار تھے اور نماز باجماعت کااس حالت بیاری اور ضعف میں نمایت التزام رکھتے تھے۔ مرازیاجماعت کی پابندی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت کچھ کمی قدر رایش و بروت آیا تھا تب سے وفات کے کچھ ماہ پیشتر تک حاضر خدمت رہا بیشتر تک حاضر خدمت رہا بیشتر تک حاضر خدمت رہا بیشتر تک حاضر خدمت رہا بیشتہ نماز باجماعت کا حضرت کو پابند پایا اور جب حضرت اقدس علیہ السلام نماز پڑھتے خواہ مجد میں یا مکان میں یا جنگل میں اذان ضرور کملواتے - حالا نکہ لودھیانہ میں جس مکان میں حضرت کا قیام تھا اس کے قریب ہی مجد تھی اور اس مجد میں برابر اذان ہوتی تھی لیکن بچر بھی آپ اذان نماز کے وقت دلوالیتے ایک مخص نے عرض کیا کہ حضرت مجد میں اذان ہوتی ہے اور اس کی برابر آواز میاں اس مکان میں پہنچی ہے وہی اذان کانی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا نہیں اذان ضرور دو۔ جمال نماز وہاں اذان صرور ی ہے۔

ایک مخص نے عرض کیا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں ویتے
ہیں فرمایا اس میں حکمت ہے ہے کہ کان میں انگلی دینے ہے آواز کو قوت ہوجاتی
ہے پہلے آخضرت التفایلی کے زمانہ میں اذان بغیر کانوں میں انگل دے ویا کرتے
ہے۔ ایک روز حضرت بلال کی آواز میں آپ نے ضعف پایا تو فرمایا بلال کانوں
میں انگلی وے کر اذان کمو سو بلال نے ایبا کیا تو آواز میں قوت پیدا ہوگئ اور
ضعف جاتا رہا چریہ نعل حسب فرمودہ آخضرت التفایلی سنت ٹھرگیا۔ چر فرمایا
کہ اکثر گوتوں اور کلامتوں کو دیکھا گیاہوگا کہ وہ گانے کے وقت جو اونجی اور بلند
آواز اٹھاتے ہیں تو کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ آواز کی کمزوری جاتی رہے اور
قوت پیدا ہوجائے ہے کہ کر اور میری طرف و کھے کر بنے شاید اس واسطہ بنے کہ
میں اس زمانہ میں قوالی ساکر تا تھا۔

ان دنوں جناب شاہزادہ عبدالجید صاحب مور جاب شاہزادہ عبدالجید صاحب مور جیار کی تعبیر المت کرایا کرتے تھے اور حفرت اقد س علیہ السلام نمایت کرور نحیف اور ضعیف ہور ہے تھے رنگ آپ کا ایسا زرد تھا

کہ جیسے ہلدی میں کیڑا رنگا ہوا ہو تاہے اور دوران درد سراور پیشاب کی کثرت تھی جب آپ پیشاب کرتے تو پانی کا لوٹا یا خانہ میں ساتھ لے جاتے اور یا خانہ ے باہر آکر کبھی تو اس یانی ہے جو استخہ ہے لوٹے میں بچتااور کبھی اوریانی لیتے اور بایاں ہاتھ مٹی ہے مل کر دھوتے تھے اور ان دنوں بیاعث ضعف و کمزور ی بیٹھ کراور گاؤ تکیہ پر سراور بانبہ رکھ کر سجدہ کرتے تھے اس ضعف و ناتوانی اور شدت مرض میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے اور جب مردانہ مکان ہے زنانہ میں تشریف لے جاتے تو ایک آدمی ساتھ ہو یا تھا کہ مجھی راستہ میں باعث دوران درد سر چکر کھا کر نہ گریزیں اکثرضعف ہے پہینہ پہینہ ہو جاتے لیکن تقریر اور تحریر کے وقت خدا جانے کہاں ہے طاقت آجاتی تھی اور دماغ میں قوت اور آ تھموں میں روشنی پیدا ہوجاتی تھیٰ یہ سب روح القدس کی تائیہ تھی ایک اور بالا ہستی تھی جو یہ کام ایسے ضعیف اور ناتواں انسان سے لے رہی تھی حدیث دمشتی میں جو صحیح مسلم میں ہے آیا ہے کہ مسیح موعود زرد رنگ کیڑوں میں نزول فرمائے گااور وہ جب نیجی گردن کرے گانو قطرات موتی کے دانوں جیسے اس کے چرہ ہے گریں گے یعنی وہ بیار ہو گااور اس قدر نقیمہ اور ضعیف ہو گاکہ پسینہ کے قطرے بیاعث ضعف اس کے چرے سے ٹیکیں سے اور جب وہ منہ اوپر اٹھائے گا تو اس کے چرہ ہے نور نمایاں ہو گا اور کافراس کے سانس ہے مریں گے یعنی اویر منہ کرنے ہے توجہ الی اللہ اور دعا کا مطلب ہے اور سانس سے کا فروں کا مرتا اس کے کلمات طیبات ہیں کہ اسکی دلا کل بتینہ اور براہین ساطعہ ہے مطلب ہے سواييایی ہوا۔

کنی بار حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہ بھی وہ دن بھی آئے گاکہ ہم کھڑے ہوکر نماز اداکریں گے سو وہ دن بھی خدا نے دکھایا کہ آپ کھڑے ہوکر نماز پڑھتے تھے اور وعظ اور عید کا خطبہ کھڑے ہوکر پڑھتے اور بیان کھڑے تھے چنانچہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا اللے ایکا بیج نے مسیح

موعود کو ایسے حال میں دیکھا کہ عنسل کئے ہوئے ہے اور بالوں سے پانی میکتا ہے اور بالوں میں شانہ ہوا ہے بیہ صحت کی طرف اشارہ ہے۔ سوخدانے ہمیں دونوں کے دیکھنے کاموقع دیا ہے۔

ایک روز عباس علی نے کہا کہ آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور مخالفوں کی نسبت ایسے لفظ کہتے ہیں کہ جن ہے ان کی پردہ دری ہوتی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات تو کہی جاتی ہے اس میں آگر کسی کی پردہ دری ہوتو ہم کیا کریں ہم پر اللہ تعالیٰ کی دو قتم کی وحی ہوتی ہے ایک خفی اور دو سری جلی - جلی وحی تو وہ ہے جو صاف صاف الفاظ میں ہوتی ہے اور دو سری وحی خفی وہ ہے جو ہروقت ہوتی ہے جس سے ہمارا چلنا پھرنا ہی شائسنا ۔ بات کرنا ہے ہم ہروقت اس کے بلائے ہو لئے ہیں اور اس کے جلائے چلتے ہیں اور اس کے بھائے ہی خصے ہیں غرض ہرایک حرکت و سکون اس سے اور اس کے حکم ہے ہے۔

بعد نماز مغرب میں نے اپنے جائے قیام پر جانے کی اجازت جائی دھنرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا اور نمایت اصرار سے فرمایا کہ وہاں جاکر کیا کروگے تم تو صاحب ہمارے مہمان ہو ہم سے ملنے آئے ہو فاکسار نے عرض کیا کہ اب تو حضور علیہ العلوٰ قوالسلام اجازت دیدیں۔ حاضر خدمت ہر روز ہو آرہوں گا حضور کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور بی مقصد ہے دو سری جگہ تھرنے سے میری یہ غرض ہے کہ وہاں ہرایک طرح کا مخص ملنے کے لئے آئے گا۔ بخلاف حضور کے در دولت کے تو وہاں حضور کی بعثت کا بیان اور جناب کے مقاصد کی تبلیخ بھی ہوتی رہے گی۔ پس آپ نے جھے کو اجازت دے دی اور میں خدمت والا سے رخصت ہو کر نواب علی محمد خان صاحب مرحوم کی کوشی پر چلا خدمت والا سے رخصت ہو کر نواب علی محمد خان صاحب مرحوم کی کوشی پر چلا

نواب علی محمد خان مرحوم لود هیانوی علی محمد خان مرحوم لود هیانوی علی محمد اور تصوف میں

اور علوم شرعیہ میں پد طولی رکھتے تھے اور خصوصاً تصوف میں ایس معرنت رکھتے تھے کہ میں نے سینکڑوں درویش صوفی دیکھے گریہ معلومات اور بیہ دستگاہ نہیں ریکھی۔ نواب صاحب اہل اللہ کے برے معقد سے اور آنخضرت اللطا کے عاشق جانباز تھے ہر وتت ورود شریف پڑھتے رہتے۔ باوجود اس قدر وسیع معلومات اور تصوف میں ماہر ہونے کے حضرت اقدس علیہ السلام سے اعلیٰ درجہ کا عشق تھااور پورااعقاد رکھتے تھے۔ نواب صاحب اکثر کہاکرتے تھے کہ جو ہات میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی میں دیکھی وہ کسی میں نہیں ویکھی۔ ہرایت اس کے کلام میں اس کے چرہ میں نور ہے ایک روز میں نے نواب صاحب سے اپنا کشف بیان کیا جو آگے آئے گاتو اس کو من کر نمایت خوش ہوئے اور وہ کشف لوگوں ہے بیان کیااور وہ کشف حضرت اقدس کی تصدیق میں تھا۔ حفرت اقدس علیہ السلام بھی بھی بھی نواب صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے اور نواب صاحب کے انقال کے وقت حفزت اقدس علیہ السلام لود ھیانہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بوتت انقال نواب صاحب نے دعا ملامتی ایمان اور نجات آخرت کے لئے ایک آدمی حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا اور جوں جوں وقت آ ما جا آتھا آدھ گھنٹہ اور دس وس منٹ کے بعد آدمی جھیجے رہے اور کہتے رہے کہ میں برا خوش ہوں کہ آپ میرے آخری دفت میں لود ھیانہ تشریف رکھتے ہیں اور مجھے دعا کرانے کا موقع ملا۔ پھربے ہو ثبی طاری ہوگئی لیکن جب ذرا بھی ہوش آ باتو کہتے کہ حفزت مرزاصاحب کی خدمت میں آدمی جائے اور عاقبت بخیراور اچھے انجام کے لئے عرض کرے اور جب حالت نزع طاری ہوئی ہو یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کی نماز حضرت مرزا صاحب پڑھائمیں ٹاکہ میری نجات ہو۔ ادھر حفزت اقدس بھی نواب صاحب کے لئے بہت دعائمیں تے رہے اور ہربار آدمی سے بھی فراتے رہے کہ ہاں ہاں تمهارے واسطے

دعا کمیں کیں۔ اور کررہا ہوں اور بیہ وصیت نماز جنازہ بھی حضرت اقد س تک پہنچا وی اور نواب صاحب مرحوم کا انقال ہو گیا جب نواب صاحب کا انقال ہوا تو نواب صاحب کے اقرباا کی اولاد اور بھائی مولویوں کے زیرِ اثر اور مرعوب تھے۔ اور مولوی محمد اور مولوی عبدالله اور مولوی عبدالعزیزیه تینوں حضرت اقد س علیہ السلام کے مکفر اور مکفرین اولین میں ہے تھے تینوں یہودی صفت بلکہ ان ہے بھی بڑھ جڑھ کرتھے اور اس ونت ہے کمفر اور سخت مخالف تھے کہ جب ے برابین احدیہ شائع ہوئی تھی تمام مولوی خاموش یا موافق تھے مگریہ بد قسمت اور ایک بدبخت مولوی غلام و تنگیر قصوری مخالف تکفیر کے علاوہ سب وشتم کرنے والے تھے اور ان مولوبوں کی بیہ عادت تھی کہ جو مولوی درویش لود هیانہ میں آئے اور ان ہے مل لیا تو خیراور جو نہ ملاتو بس اس کو گفر کا نشانہ بنایا یہ تینوں شلث مولوی اس آیت کے مصداق تھے کہ اِنْطَلِقُوا اِلٰی ظِلّ ذِی ثَلْثِ شُعَبِ لاَّ ظَلِيْل قَهُ لاَ يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ جِلُواس تين رخ سايه كي طرف جس میں نہ سامیہ ہے نہ محتذک ہے اور نہ گرم لیٹ سے بچاؤ کی کوئی صورت ہے۔ انہوں نے اس زمانہ میں حضرت اقدیں علیہ السلام کی مخالفت میں ایک قیامت برپا کرر تھی تھی ان مولویوں کو بھی خبرنواب صاحب کی وصیت نماز جنازہ بہنچ چکی تھی۔ ان مولویوں اور معتقد وں نے نواب صاحب کے اقربا کو کہلا ہمیجا کہ اگر مرزا (امام موعود علیه السلام) جنازه پر آیا تو ہم اور کوئی مسلمان جنازه پر نه آئیں گے اور تم پر کفر کا نتویٰ لگ جائے گا اور آئندہ تم میں ہے جو مرے گاتو نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گاوہ بیجارے ڈر گئے اور بیہ خیال نہ کیا کہ ان یہود صفت مولویوں کی کیا مجال ہے کہ ایسا کر سکیں کیا یہ بمیشہ زندہ رہیں گے اور کیا اور کوئی بندہ خدا کانماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گااور حضرت اقدس علیہ السلام کے مرید لودھیانہ میں نہیں ہیں۔ ان کی کمزوری اور ضعف ایمانی نے ان کو ڈبو دیا۔ وہ مرحوم بھی ان سے متنفر تھا اور جب ان مولو بوں کا ذکر تبھی مرحوم کے رو برو کوئی

كرياتو مرحوم كى پيثاني پريل پر جاتے تھے اور وہ انكو بديز ہے بديز خيال كياكريا تھا۔ ان اشرالناس مولوبیوں کی نماز سے توبے نماز ہی جنازہ رہتا تو بہتر تھا اس کے كه مسيح وقت عليه السلام خود دعائي كرچكا- اور مرحوم دعائي كراچكا- اور نماز جنازہ بھی تو ایک دعای ہے ایمان ایک ایس شغ ئے بہا ہے کہ کوئی شغاس کو وور نہیں کر عمق - حضرت اقد س علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایمان پر اس دنیا ہے رخصت ہو تو کوئی اس کو بول دیراز میں بھیسکدے تو اس کا پچھ نہیں گرنا۔ اور اگر کوئی ہے ایمان مرے تو کیے ہی اس کو عطرو گلاب میں رکھے تو اس كو مجه فائده نبيل بنچاء پهريه حديث شريف يرصح اُلْقَبْرُ رُوْ ضَدَّ مِّنْ ريًا ضِ الْجُنَّةِ وَحُفْرَةٌ مُنِّنْ حُفُرِ النِّيْرَانِ اس يرجِح ايك واقعه ياو آكيا-حَضرتُ مولانا عبد الحق محدث دبلوی نے اختصار اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اور حضرت خواجه نظام الدين ولى الاولياء محبوب اللي رحمته الله عليه ك مريد نے آپ کی زبان مبارک ہے شکر سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب قطب جمال الدین احمہ ہانسوی (راقم کے جد امجد) تخصیل علوم میں مشغول ہوئے اور مدیث پرهنی شروع کی تو جب سے مدیث برهی که اُلْقَبْرُ رُ وْ ضَدُّ مِنْ ر یا ض الغ تواس قدر روے که رخبار آنبوؤں سے تر ہو گئے اور جب تک زندہ رہے اس مدیث کو پڑھتے اور روتے اور اللہ سے پناہ مانگتے جب ان کا انقال ہوا تو مدفون کرنے کے بعد گنبد کی بنیاد کھودی گئی اور قبرے قریب ایسی اوراس قدر خوشبو آئی که لوگ اس کی برداشت نه کر سکے۔

الغرض حفزت اقد س نے نواب صاحب کے جنازہ کی نماز اپنے مماز جنازہ میں اور دعا منفرت ورحت بہت کی۔ جنازہ کی نماز جو حضرت اقد س علیہ السلام پڑھاتے تھے سجان اللہ سجان اللہ کیسی عمرہ اور باقاعدہ موافق سنت پڑھاتے تھے سینکڑوں دفعہ آپ کو نماز جنازہ حاضروغائب پڑھانے اور آپ کے پیچے پڑھنے کا اس خاکسار کو اتفاق ہوا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ

میاں جان محمد مرحوم و مغفور قادیانی فوت ہو گئے تو حضرت اقدس علیہ السلام جنازہ کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مرحوم آپ کے معقد دن اور عاشقوں اور فدا ئیوں میں ہے تھا۔ خوش گلو تھا اس پر بوجہ اعتقاد حضرت اقد س بڑی بڑی نا قابل برداشت ابتلا کمیں آئمیں ماریں تک مخالفوں سے کھا کمیں وجوہ معاش تک بند ہو ئمیں اور طرح طرح کی اذبیتیں اور فتم فتم کی تکلیفیں مخالفوں کی طرف سے پنچیں جو بیان سے باہر ہیں گراللہ اللہ مرحوم ایسا فابت قدم رہا کہ جو حق فابت قدی کا ہو تا ہے وہ حضرت اقد س علیہ السلام کے ہم عمرتھا مجھ سے بری محبت رکھتا تھااور عجیب عجیب باتیں حضرت اقدس کی سنایا کر تا تھاایک دفعہ انہوں نے مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے ایک خواب اس زمانہ میں دیکھا تھا کہ جب براہین نہیں کھی گئی تھی اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں بعنی میری والدہ کے حضرت عیلی علیہ السلام بیدا ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں بوی خوشیال کررہے ہیں اس خواب ہے جب آنکھ کھلی تو پچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام نے براہین احمریہ لکھی اور مجد دیت کا دعویٰ کیا تو اس خواب کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ جھزت عیسلی کے پیدا ہونے سے مراد مجدد اور امام ونت ہے ہے جو عیسوی قلب اور مسیحی صفات اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ میی حضرت مرزا غلام احمد علیه السلام بین اور ہمار اگھراور مرزا غلام مرتضٰی کا گھر وو گھر نہیں ہیں اور میں حضرت اقدس علیہ السلام کی والدہ کو بجین سے مال کما کر آ تھا یہ تعبیریوں یوری ہوئی یہ خواب بیان کرکے مرحوم بہت ہی خوش ہو جا آ اور خوثی سے پھولا نہ ساتا۔ بعض دفعہ میں نے دیکھاکہ یہ خواب بیان کرکے وجد مِن آجا يا-

جان محمد مرحوم قادیانی کاجنازه اللام بھی میاں جان محمد مرحوم تے سے بہت مجت رکھتے تھے حضرت اقدس علیہ اللام کیے بی عدیم الفرصت ہوتے

تمرجب میہ مرحوم آتے تو آپ سب کام چھوڑ کر مرحوم سے ملتے۔ الغرض جب مرحوم كاجنازه قبرستان مي كمياتو حضرت اقدس عليه السلام في نماز جنازه برهائي اور خودامام ہوئے نماز میں اتنی دیر گلی کہ ہارے مقتدیوں کے کھڑے کھڑے پیر و کھنے لگے اور ہاتھ باندھے باندھے در د کرنے لگے اوروں کی تو میں کہتا نہیں کہ ان پر کیاگزری لیکن میں اپنی کہتا ہوں کہ میرا حال کھڑے کھڑے گجڑگیا اور یوں مرا کہ مجھی ایا موقع مجھے پیش نہیں آیا کیونکہ ہم نے تو دو منٹ میں نماز جنازہ ختم ہوتے ویکھی ہے پھر مجھے ہوش آیا تو سمجھا کہ نماز تو بھی نماز ہے پھر تو میں مستقل ہو گیااور ایک لذت اور سرور پیدا ہونے لگااور بیہ جی چاہتا تھا کہ ابھی اور نماز کمبی کریں در حقیقت بیہ صاد قوں کے صدق کے نشان ہوتے ہیں اور یہ بھی کرامت کا نشان ہوتا ہے ای واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصاء قین معیت صادقین اگر کوئی شے نہ ہوتی تواللہ تعالی امرے صیغہ سے نہ فرما ما صادق میں صدق وراسی کی طرف جذب و کشش کا ایک روحانی اثر ہو تا ہے جس کے اثر سے انسان یوں تھینچ جا تا ہے کہ جیسے لوہا مقناطیس کی طرف تھینچ جاتا ہے غرض کہ نماز میں اس قدر دریے لگی ہوگی کہ ایک آوی ایک میل تک چلا جائے اور اگر اس کو مبالغہ متر مجھا جائے تو میں بلا خوف کمہ سکتا ہوں کہ جانیوالا بے شک واپس آجائے جب نماز جنازہ ہے فارغ ہوئے تو حضرت اقدیں علیہ السلام مکان کو تشریف لے چلے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ: حضور! (علیک العلوٰ ۃ والسلام) اتن ډیر نماز میں گئی کہ تھک گئے ، حضور کاکیا حال ہوا ہو گا۔ یعنی آپ بھی تھک گئے ہونگے۔

حضرت اقدس علیہ السلام: ہمیں تھکنے سے کیا تعلق ہم تو اللہ تعالیٰ سے وعا کیں کرتے تھے اسکنے والا بھی دعا کی سے اس مرحوم کے لئے مغفرت مانگتے تھے مانگنے والا بھی سمجھی تھکا کر تاہے جو مانگنے سے تھک جاتاہے وہ رہ جاتاہے ہم مانگنے والے اور وہ دینے ولا پھر تھکتا کیاجس سے ذرای بھی امید ہوتی ہے وہاں سائل ڈٹ جاتاہے

اور بارگاہ احدیت میں تو ساری امیدیں ہیں وہ معلی ہے وہاب ہے رحلٰ ہے

رحیم ہے اور پھر ہالک ہے اور تس پر عزیز۔

دو سرے صاحب: حضور نے کیا کیا دعا کیں کیس دعاء ماثورہ تو چھوٹی سی دعا

ہے۔

حضرت اقدس علیہ السلام: وعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں وہ دعاء کا طرز اور طریق سکھانے کے لئے ہیں یہ تو نہیں کہ بس ہی دعائیں کرواور اس کے بعد جو ضرور تیں اور پیش آئیں ان کے لئے دعا نہ کرو۔ دعا کا سلسلہ قرآن شریف نے اور حدیث شریف نے چلا دیا۔ اب آگے دائی پر اس کی ضرور توں کے کحاظ سے معالمہ رکھ دیا کہ جیسی ضرور تیں اور مطالب اور مقاصد پیش آئیں دعا کرے۔ ہم نے اس مرحوم کے لئے بہت دعائیں کیں اور ہمیں یہ خیال بندھ گیا کہ یہ شخص ہم ہے محبت رکھتا تھا ہمارے ساتھ رہتا تھا ہمارے ہرایک کام میں شریک رہتا تھا اور اب یہ ہمارے سامنے پڑا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ اس وقت ہمیں سواس وقت جمال ہوں اور یہ وہ ہے کہ اس کے واسطے جناب باری میں دعائیں کی

مراج الحق : (راقم سفر نامه) کچھ بولنا چاہتا تھا جو حضرت خلیفتہ المسج علیہ السلام بول اشھے۔

نور الدین بربینی خلیفته المسی دام نینه) نے عرض کیا که جناب مجھے اس وقت پیه خیال آیا اور اس وقت بھی که جب مرحوم کا جنازه پڑھا جار ہاتھا که پیه جنازه میں ہو آ۔

حضرت اقدس علیہ السلام: ہنس کر فرمایا آپ مولوی صاحب نیکیوں میں سابق بالخیرات ہیں اِنّما الْاَ عُمَالُ مِعالِبَیّاً تِ انسان کو نیت صحح کے مطابق اجر مل جا یا ہے اور آپ تو نورالدین اسم بامسٹی ہیں۔

پھر حفنرت اقد س علیہ السلام نے اس مرحوم کی خدمت اور و فاداری کا ذکر

کیا میں جو بولنا چاہتا تھا یہ بات بولنی چاہتا تھا کہ جو حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب وام فیضہ بول اٹھے پھر میں خاموش ہی رہا کہ بازی تو حضرت مولانا نور الدین لے گئے اب تیرا بولنا ٹھیک نہیں اور خلاف اوب بھی ہے۔

بات میں بات یاد آجاتی ہے ایک دفعہ حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب خلیفته امسیح رضی الله عنه کا صاجزادہ فوت ہوگیا اور اس کے جنازہ میں بت احباب شریک عظم كه حضرت اقدى عليه العلوة والسلام ن نماز جنازه یر هائی اور بری در گی بعد سلام کے آپ نے تمام مقتدیوں کی طرف منہ کرکے فرمایا کہ اس دفت ہم نے اس لڑکے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی بلکہ تم سب کی جو حاضر ہو ادر ان کی جو ہمیں یاد آیا نماز جنازہ پڑ مدی ہے ایک مخص نے عرض کیا کہ اب ہارے جنازہ بڑنے کی تو ضرورت نہیں رہی حضرت اقدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں ہے کسی کو ایساموقع نہ ملے تو یمی نماز کافی ہوگئی ہے اس پر تمام حاضرین احباب کو بوی خوشی ہوئی اور حضرت علیہ السلام نے جو سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہم نے تم سب کی نماز جنازہ پڑھ دی ایسے پر شوکت اور یقین سے بھرے ہوئے الفاظ میں میہ فرمایا کہ جس سے آپ کے الفاظ اور چرہ سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ گویا ہم سب آپ کے سامنے جنازہ میں اور یقینا ہادی مغفرت ہو گئی اور ہم جنت میں واخل ہو گئے اور آپ کی دعا ہمارے حق میں مغفرت کی قبول ہو گئی ہے اور اس میں نسم کا شک وشبہ باتی نہیں رہا۔

الله اكبر آپ كى ہم گنگاروں پركيسى شفقت تقى كه برونت ہارے كے بخش اور منفرت كے كئے بمانہ و هوند ہے تھے اور ہرونت اى فكر ميں كے رہے تھے كہ كوئى موقع ملے كى دعا ما كى و بانہ ہاتھ كے اور منفرت كى دعا ما كى جائے۔

ایک نوجوان مرحوم کی نجات اقدی علیه اللام نے پڑھایا لیکن

میں اس دقت نہیں تھااس متو تی مرحوم کے رشتہ داروں نے اس داقعہ کابیان کیا تھا کہ اٹھارہ بیں برس کا ایک مخض نوجوان تھا وہ بیار ہوا اور اس کو آپ کے حضور تھی گاؤں ہے لے آئے اور وہ قادیان میں آپ کی خدمت میں آیا چند رو زیمار ره کروفات یاگیا صرنب اس کی ضعیفه والده ساتھ تھی حضرت اقد س علیه السلام نے حسب عادت شریعہ اس مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی بعض کو بیاعث لمبی لمبی دعاؤں کے نماز میں ویر لگنے کے چکربھی آگیااور بعض گھبرااٹھے (بیہ گھبرانا اور چکرانایا تھک جانا وراصل ابتدائی حالت ہے ورنہ بعد میں جو اس تعلیم حقہ اور صحبت کے بھینی رنگ میں ریکھ گئے چھر تو ذوق وشوق کی حالت ہرایک میں الیی پیدا ہوگئی که دیر بھی عجلت معلوم ہوتی تھی ادر ہر مخض میں چاہتا تھا کہ ابھی اور لمی نمازی جائے اور نماز اور وعاؤں کو طول دیا جائے روز بروز ہرا یک کاقد م ترقی پر تھا اور و تتأ فوتتا سلوک کی منازل طے کر آ تھا اور یقین کا ورجہ حاصل كر ماتھا اور يمي كُوُّ نُوْا مَعُ الصَّادِ قِينَ كا نتيجہ اور علت غائي ہے) بعد سلام كے فرمایا كه وہ مخص جس كے جنازہ كى ہم نے اس وقت نماز براهى اس كے لئے ہم نے اتنی وعائیں کی ہیں اور ہم نے وعاؤں میں بس نہیں کی جب تک اس کو بهشت میں داخل کراکر چاتا کھر ہانہ و مکھ لیا میہ شخص بخشاگیااس کو د فن کرویا رات کو اس کی دالدہ ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بهشت میں بڑے آرام ہے مثل رہا ہے اور اس نے کہا کہ حضرت کی دعا ہے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور جنت میرا ٹھکانا کیا گو کہ اس کی والدہ کو اس کی موت سے سخت صد مہ تھا لیکن اس مبشر خواب کے وکیھتے ہی وہ ضعیفہ خوش ہوگئی اور تمام صدمہ اور رنج وغم بھول مئی اور یہ غم مبدل بہ راحت ہوگیا کاش کوئی شیعہ ہواور اس سے سبق لے کہ حفزت امام حسین اللہ ﷺ تمام عمر صاجزادہ رہے اور عیش و آرام سے عمر گزاری ادر ایک دن تکلیف اٹھاکریقینا جنت میں داخل ہو گئے اب جو محض پہلی کچیلی حالت آرام راحت سردر و فرحت کو بھلادے اور صرف ایک دن کی

تکلیف کو جو وہ بھی کوئی باخدا کے لئے تکلیف نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہید نی سبیل اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے یاو کرکے رو تارہے اور ماتم کر تارہے تو اس جیسا دنیا میں کون ہو توف ہوگاوہ تو ایک دشمن قرار پائے گااور سمجھا جائے گا کہ یہ ہمیشہ کے دکھ سے راضی ہے اور سکھ نہیں چاہتا اس قدر رنج و غم دشنی پر دلالت ہمیشہ کے دکھ سے راضی ہے اور سکھ نہیں چاہتا اس قدر رنج و غم دشنی پر دلالت

کر ہاہے۔ ایبای ایک اور واقعه پیش آیا وه به که شخ پوسف علی نعمانی مرحوم اليجيئين ساكن قصبه توشام ضلع مصارك رہے والے تھے اور وہ ریاست جیند میں ملازم تھے سترہ اٹھارہ برس کی ان کی عمر تھی جب وہ مجھ سے مرید ہوئے تھے اور وہ مجھ سے نمایت گرم اور پر جوش عقیدت وارادت ر کھتے تتھے۔ جب میں حضرت اقد س علیہ السلام ہے بیعت ہوا تو ان کو خبر ہوئی اور میرے یاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت بیرومرشد آپ نے برا غضب کیا۔ کہ آپ نے آبائی سلسلہ اور پیری کو داغ اور دمبدلگایا اور مرزا صاحب سے مرید ہو گئے اور اپنے اس خاندان کو جو حضرت اہام اعظم ﷺ سے شروع ہوا اور اب تک نسلاً بعد نسلِ و بطناً بعد بطنِ بلا فصل چلا آر ہا ہے اور ان میں امام غوث اور قطب اور اولیاء اور ابدال آپ کے خاندان میں ہوتے رہے کیوں چھو ڑا۔ ممراج: چھوڑاکیا۔ کیاان اپنے بزرگوں کی بزرگی ہے انکار کیاان کی گتاخی د بے ادلی کی یا ان کی ولایت میں شک کیا یہ تو ہدایت اور تعلیم اللی ہے جہاں مل جائے انسان کو لے لینی جاہے رسول اللہ التلاقایج یہ فراتے ہیں اُلْجِکْمَة حُمَا لَيَّةً ا اُسُوْ مِن یعنی حکمت جو بدایت راہ راست ایمان عرفان دغیرہ ہے مومن کی گم شدہ چیزہے کیا مومن کا یہ کام ہے کہ اپنی گم ہوئی چیز کو اگر باوے نہ لے دنیا کی

چیز کو تو انسان چھو ڑتا ہی نہیں پھر ہدایت وایمان و عرفان کی چیز مومن کیسے چھو ڑ

يوسف: اچھا ماناليكن آپ كے خاندان ميں كس شے كى كى تھي-

شمراج: ہارے خاندان میں تو کی نہیں تھی۔ لیکن مجھ میں تو کی تھی میں تو اس بات کا مختاج تھا اب تم یہ بتلاؤ کہ اب تم سو روپیہ ماہوار کے ملازم ہو اور تم کو یانسو روپیہ ملنے لگے تو تم یانسولو گے یاسو پر ہی راضی رہو گے۔

پوسف: بیشک میں پانسو رو پیم ملتے سوپر کب راضی ہوں گا۔

ہمارے جدامجد حضرت قطب الاقطاب قطب جمال الدین احمد ہانسوی رحمتہ الله علیہ حضرت امام الائمہ ابو صنیفہ نعمان امام اعظم کی اولاد ہے وہ حضرت شخ الاسلام فرید الدین تنج شکر رحمتہ الله علیہ سے کیوں مرید ہوگئے حالا نکہ فرید الدین سخج شکر حنی اور مقلد امام اعظم ہے ہی مثال جماری سمجھو صوفیائے کرام میں بہت ہی الین نظریں ہیں کہ انہوں نے کئ کئ جگہ بیعت کی۔

یوسف: پھر مرزا صاحب سے کیوں بیعت کی اور کسی صوفی و درولیش سے جو دنیا میں بہت ہیں بیعت کر لیتے۔ مسراج: یہ سوال تمهارا پھر بھی قائم رہتا کہ اس سے کیوں مرید ہوئے اس کو جانے دو جھے یہ بتلاؤ کہ آگر وہ امام مہدی جو تمهارے ذہن اور خیال میں ہیں ان سے ہرایک کو خواہ ولی ہو غوث ہو پیر زارہ صوفی ہو عالم وفاضل ہو بادشاہ ہو مرید ہوتا پڑے گایا نہیں۔ اور میرے تمهارے زمانہ میں وہ امام آجادے تو بتاؤ مرید ہوتا چاہئے یا نہیں؟

یوسف: بے شک اس امام کا مرید ہونا چاہئے اس امام کے ہوتے پھرتے کسی کی بیت اور مریدی جائز نہیں آب آیہ تیم برخاست

مسراج - افو بُوَا بُهِ كُمْرُ فَلُو بُوابُناً- حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب عليه السلام وي امام مهدى بين اور يج مج وي امام موعود بين تواب آپ سے ميرا بيعت كرنا تھيك بوايا نمين -

الوسف: يه تو درست ہے آگر يه در حقيقت امام مهدى بيں تو عيسىٰ عليه السلام كب آويں كے ميه تو لكھا ہے كه جب امام مهدى آئيں كے تو عيسىٰ عليه السلام آسان سے ازيں گے-

مراج: اگر کیا ہوتا ہے درحقیقت کی وہ امام مہدی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کی ہیں وہ تان ہے اور نہ تو کلام مجید میں نہ بدیث میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ میں ہوں بلکہ بخاری اور مسلم میں توایک بھی حدیث امام مہدی کی نہیں عیسیٰ اور مہدی ایک ہی مخص کے دو نام ہیں چنانچہ صحاح ست کی حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ لا مُنهَدِی اِللّا عِیْسَی ا بُنْ مَرْ یَمَ

یو سف: به بات خوب ہوئی کہ امام مہدی بھی مرزا صاحب اور عیسی بھی مجدد بھی سب کچھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

مراج: سمجھوتو سمجھ میں یہ بات آ کتی ہے دیکھو آنخضرت الله اللہ بنی تھے اور رسول بھی تھے اور مجدد تھے اور پھر آپ ناتم البّین بھی ہوئے حضرت ابو بکر

صدیق مسدیق پھرامیرالمومنین بھی ہوئے علیٰ ہزالقیاس حضرت سیدعبدالقادر جیلانی قطب ہوئے اور پھرغوث بے جیسا جیسا کام ویسانام اس کی بہت ہی مثالیں ہیں اس پر آشوب اور آخری زمانہ میں امام کی ضرورت تو تھی ہی کیونکہ بوجہ تفرقہ ہونے کے اور اور گروہ گروہ بن جانے کے ایک امام چاہئے تھا ٹاکہ اس کے یجھے سب لوگ چلیں اور تفرقہ ہے بچیں اور امام بھی ایسا ہو ناکہ جو مہدی ہدایت یافتہ ہو یعنی منہاج نبوت پر اس کا قدم ہو اور براہ راست اللہ تعالیٰ ہے ہدایت یائے ہوئے ہو تاکہ تفرقہ اور اختلاف سے لوگوں کو الگ کرکے ایک راہ پر لگادے۔ یہ اندرونی تفرقوں اختلافوں کی اصلاح کے لحاظ ہے ہے پھروہ مسیح ہو جن کاعلم براہ راست خدا سے مرح کئے ہوئے ہو بینی اس کاعلم زمینی نہ ہو بلکہ آسانی اور دہبی اور لدنی ہونہ کسبی اور اس دجہ ہے بھی مسح ہو کہ جب ایک مسج عاجز انسان خدا بنايا گيااور خالق انسمُوات والارض ماناگيااور زنده حيي قيوم عالم الغيب مجی ممیت سمجھا گیاتو ضرو رتھا کہ اس کے مقابلہ میں وہی صفات مسیحی رکھتا ہو بلکہ اس ہے بڑھ جڑھ کر ہو آدے کیونکہ جب تک کہ اس میج ہے بڑھ کر قوت قدسیہ میں علم میں باخیرات میں معجزات ونشانات میں نہ آئے تب تک وہ غلط نهمیاں ادر غلطیاں جو تھیلی ہوئی ہیں دور نہیں ہوسکتی ہیں مسیح موسوی ایک قوم کی اصلاح اور دہ بھی گنتی کی چند ہاتوں کی اصلاح کے لئے آیا جیساکہ اس کا مرشد یجیٰ اور حضرت مویٰ ملیهما السلام اور میہ مهدی اور مسیح تمام دنیا کے مفاسد دور لرنے کے لئے آیا جیسا کہ اس کا پیثوا اور رہنما افضل الرسل خاتم النبین 🗦 🚓 کل دنیا اور اسود احمر کالے اور گوردں کے لئے آیا تھا مسیح موسوی نے 'منرت کیچیٰ ہے اصطباغ لیا اور اس مسج محمری نے خود اپنے رہنما ہے بلا واسطہ غیرے اصطباغ پایا چنانچہ آپ کی دحی اس پر شمادت دیتی ہے کہ من علم و تعلم اور اس کانام محمدو احمد اور اس کانام غلام احمد وہ حمد کئے گئے اور بیہ حمد کرنے والا اور پھرغلام لینی پسرپس غلام کا ترجمہ ہوا ولد احمد یا ابن احمہ -

پوسف: غلام احد کیوں نام ہوا دلد احدیا ابن احد کیوں نام نہ ہوا

ممراج: غلام احمد نام رکھنے میں بیہ خوبی ہے کہ ولد کی نسبت غلام زیادہ مناسبت رکھتا ہے ولد تو نافرمان بھی ہو جائے اور ہو آ ہے گرغلام فرمانبردار اور مطبع اور رکھتا ہے ولد تو نافرمان بھی ہو جائے اور ہو آ ہے گرغلام فرمانبردار اور مطبع اور

باپ کے نقش ونگار اپنے اندر رکھتا ہے اور باپ کے رنگ میں رنگین ہو آ ہے حضرت ابراہیم ذکر یا حضرت مریم وغیرہ ہم علیهم السلام کو بشار تیں اولاد کی دی

تنئیں سب جگہ غلام ہی فرمایا اور وہ مطیع بھی ہوئے۔

پوسف: خیریه تو جو ہوا سو ہوا گر ہمارا تماشا جو ایک سال خوش کن تھیٹراور عجیب منظر تھا اور تمام لوگوں کا حضرت مرزا صاحب نے اور آپ نے خاک میں

ملادیا کیسا سال نظروں میں سایا ہوا تھا کہ پہلے امام مہدی آویں ادر فزانے بانٹیں روپیہ دیں اشرفیاں لٹا کیں لشکر جرار ادر سپاہ بے شار تیار کریں ادر ادھر آسان فشت سے کن جس سے انتہ متبالات کھی لگتہ میں کرانہ زیر کڑیں

ہے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ہتھلیاں رکھے لٹکتے ہوئے اور زرد کپڑے پنے ہوئے مسے آرہے ہیں ادر مبجد کی چھت پر آمیٹھتے ہیں پھرسیڑھی منگواکراس سے

کے ذریعہ سے نیچ اترتے ہیں مہدی و مسیح نگلے ملکر باتیں کرتے ہیں ادھرے نصاری اوھرے دختم لڑنے کے لئے

آرہے ہیں اور جنگ ہورہے ہیں اب نہ جنگ ہے نہ تیرو تفتک ہے مسکینی ہے

فقیری ہے در دیش ہے ہماری تمام امیدوں آور دوّں پر پانی پھیردیا ہے۔ مسراج: بیہ تو سب ادہام باطلہ کا ایک تو دہ طوفان ہے حضرت مسے علیہ السلام نے

سمران: یہ او سب ادہام باطلہ ۱۰ یک اورہ طوفان ہے مطرت سے علیہ اسلام نے پہلے ردمیوں کی ایک چھوٹی می سلطنت اور تھوڑے سے یہودیوں کے مقابلہ پر پچھوٹی علیہ در ملک کچھ نہ کرکے دکھایا بکڑے گئے مارین کھا کیں سولی پر چڑھائے گئے ملک در ملک

بھاگے پھرے اور وہ جوانی کے دن تھے اور اب بیر فرتوت ہو کرنہ منہ میں دانت

اور نہ پیٹ میں آنت کیا کرلیں گے کئی نے یا علی مددیا علی مدد کے نعرے لگائے میں مدد

ایک مخص نے کہاکہ آپ ابن ملم کے مقابلہ میں اپی مدد نہ کر سکے کر ہلامیں مکانا

د زماناً جو واقعہ گذرا مدد نہ کرسکے اب تیرہ سو برس بعد تیری کیا مدد کریں گے بات

یہ ہے کہ ند ہبی جنگ تو اب بھی ہے اور رات دن جنگ ہورہا ہے صورت جنگ بدلی ہوئی ہے سیف و سنان کی جگہ نیزہ (قلم) ولسان ہے۔ لوسف: اب بتلا کمیں میں کیا کروں

مراج: تم بھی میری طرح ان سے بیعت ہوجاؤ پہلے پیری و مریدی کا ہمارا تعلق تھا اب پیر بھائی کارشتہ ہوجائے گالیکن سے یا در ہے کہ میری تھلید سے حضرت اقد س علیہ السلام کی بیعت نہ کرنا بلکہ تحقیق بیعت کرنا کہ جو پختہ ہوتی ہے اور تحقیقی بینی اور کسی قتم کی اس میں خامی نہیں رہتی تھلید کام ظنی ہوتا ہے اور تحقیقی بینی ہوتا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا جيسی اور جس بھین کے ساتھ تمہارے پیر بھائی مرزا محمد امین بیگ صاحب مرحوم مغفور ساکن موضع بھالوجی علاقہ کوٹ پوتی ریاست کھیتر می متعلقہ ریاست موای جے پور نے بیعت کی تھی۔

اس مرحوم نے جب میری زبانی ساکہ امام میدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیاتی علیہ السلام جیں اور وہ مسیح ابن مریم صاحب انجیل وفات پاگئے جو نکہ مجھ سے عقیدت راخ رکھتے تھے وہ حضرت اقدس علیہ السلام سے مصدق ہوگئے اور خود قادیان حاضر ہوئے اور حضرت اقدس علیہ السلام سے میعت کی اور ایک ممینہ کامل دار الامان میں رہے حضرت اقدس علیہ السلام مجی ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور وہ ایک ظریف اور بزلہ سی آوی تھے بات بات میں ان کی ظرافت تھی وہ دن فرصت کے تھے اس زمانہ میں مرزا خدا بخش مصنف کتاب عسل مصنی بھی وہاں تھے گھنٹوں تک حضرت اقدس علیہ السلام مرزااین بیگ مرحوم سے باتیں کرتے اور ان کی ظرافت آمیز باتوں پر ہنتے ایک مرزا این بیگ مرحوم سے باتیں کرتے اور ان کی ظرافت آمیز باتوں پر ہنتے ایک مرد رہوا کہ وہ بے پڑھہ تھا لیکن کوئی مولوی گفتگو میں اس کے سامنے ٹھر نہیں مدر ہوا کہ وہ بے پڑھہ تھا لیکن کوئی مولوی گفتگو میں اس کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا اور جروقت حضرت اقدس علیہ السلام کی صدافت کابی ذکر کر تار بتا تھا گویا

اس کی زندگی حفزت اقدس کی صدانت کے ساتھ تھی ایک روز میں نے ایک مجلس میں بید نعت پڑھی کہ-

وہ نہ آئے تھے اگر موت بی آئی ہوتی میری قست میں مدینہ کی گدائی ہوتی ورنہ در پر ترے وهونی بی رمائی ہوتی خواب بی میں کبھی صورت تو دکھائی ہوتی

دن بھلے ہوتے تو کاہے کو جدائی ہوتی بخت ناساز ہے ہوتا جو مقدر اچھا کیا کروں مانع ہجرت ہے شمابار عصیاں گرجمالی کے مقدر میں نہ ہونا تھاوسال

الله اکبر اس مرحوم کا کیبا زبر دست ایمان تھاکہ ایک ماہ کی صحبت حضرت اقدس علیہ السلام نے کیا ہے کیااس کو بنادیا کسی نے خوب کہاہے

مکاں ہے جمعے لامکاں لے گئی یہ الفت کماں ہے کماں لے گئی یہ دور میں ہے۔ الفت کماں سے کماں لے گئی یہ حضرت اقد س علیہ السلام کی معجزانہ صحبت کا اثر تھا اور وہ شخص مرتے دم تک اس ملک اور اس گاؤں میں کہ جمال کوئی احمدی نہیں جس طرف نظر ڈالو سوائے کالفوں کے اپنے ہوں یا پرائے وکھائی نہیں دیتے ثابت قدم رہا اور وہ شبوت اپنی ثابت قدمی کا دکھلایا کہ کمی ابتلا چیش آمدہ نزلزل نہیں ہوا اور روز بروز آگے ہی آگے قدم بروحتا رہا۔ جب کوئی مولوی واعظ مخالفت میں پچھ بولا تو بروز آگے ہی آگے قدم بروحتا رہا۔ جب کوئی مولوی واعظ مخالفت میں پچھ بولا تو

مرزا صاحب مرحوم نے اس ونت مجلس ہویا غیرمجلس فور اجواب معقول دیا جس ہے اس واعظ کا ناطقہ بند ہوجا تا جو نکہ اس گاؤں میں مغل رہتے ہیں اور مرحوم کے سب رشتہ داریک جدی ہیں سب پر اس مرحوم کا اثر تھا۔ اور اگریہ مرحوم مجھی کسی وقت اس گاؤں میں نہ ہو آیا اور کوئی مخالف مولوی آجا آیا اور مخالفت میں وعظ یا کلام کر تا تو تمام مغل کمدیتے کہ جناب ہم کو قادیان اور مرز اصاحب قادیانی سے واقفیت بوری نمیں لیکن ہم میں ایک مولوی مرزا محمد امین بیک قادیانی ہیں اس سے دو دو بات کرلو۔ پھر ہم صدق و کذب کا فیصلہ کریں گے ہم نادان نہیں ہیں بات کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم میں بہت سے لوگ وکیل ریاست اور خواندہ بھی ہیں بس مولوی نے مرز اصاحب مرحوم کانام سنااور بھاگایا مخالفت کا کلام اور د عظ چھو ژدیا۔ مولو یوں نے مرحوم کی زندگی میں اس گاؤں کا آنا چھو ژ دیا تھا بات دور نکل گئی اس مرحوم نے یہاں تک ترقی کی اور احمدیت کے رنگ میں اندر باہرے رنگا گیا کہ ایک روز کسی شخص نے کماکہ مرزا امین بیگ تمہار آ مرشد اول سراج الحق تو قادیان سے پھر گیا اور حضرت اقدس سے روگروان ہوگیا۔ اب تم بتاؤ کیا کرو گے تو مرزا صاحب مرحوم مغفور نے کیسالطیف اور حق وصواب سے پرجواب دیا کہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مہومن اور عبدر حمٰن کا ہمی ہو سکتا ہے اور وہ پیرے کہ

## سراج الحق پھر گياميں تو نہيں پھرا

یہ جملہ لطیف اور الیا بیارا اس کے منہ سے نکلا کہ اس جملہ کی قدر میرے ول اور اہل دل سے پوچھئے۔ سو پوسف علی صاحب اس قتم کی بیعت اور الی عقیدت وارادت ہونی چاہئے۔

شیخ یوسف علی مرحوم کابیعت کرنا بیت منهاج نبوت کی بیت

اور آپ کی بعث انبیاء والی بعث ہے ولیوں مشائحوں کی می بیعت نہیں ہے۔
آپ ہے روگر دانی خدا ہے روگر دانی اور آپ ہے بیعت خدا ہے بیعت کرنی
ہے یہ ایمان کا معالمہ ہے شخ یوسف علی مرحوم میرا بیان من کر خاموش ہوگئے اور
چار پانچ ماہ کے بعد معہ تحاکف دارالامان حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت
مراپا برکت میں حاضر ہوئے اور پندرہ سولہ روز رہ کر اور شرف زیارت حاصل
کرکے وطن کو چلے گئے اور پھر دوبارہ آکر حضرت اقدس علیہ السلام ہے بڑی
پختگی کے ساتھ بیعت کی چو نکہ خواندہ اور زیرک اور ذبین و فہیم شخص تھے اس
مرگری ہے بیعت کی کہ بلا خوف لومتہ لائم تبلیغ سلسلہ حقہ میں رات ون مشغول
دے نہ کسی اعلیٰ افسر سے خوف کھایا نہ کسی مولوی پیرو نقیر سے دب نہ تقریر
میں ہارے اور نہ تحریر میں پہا ہوئے۔

خالفتیں بھی ہو کمی عداد تیں بھی ہو کمی لیکن یہ ہروقت اور مرتے دم تک صادق الیقین رہے اور ایسے مستقل اور مستقیم رہے کہ جو ایک مومن صالح صادق کے مناسب حال ہونا چاہئے ان کے ایک و خز اور تین فرزند ہیں و خز کے رشتہ کے پیغام ان کی ہراوری ہیں سے آئے لیکن مرحوم نے غیراحمدیوں میں رشتہ کرنا پند نہ کیا ایک فخص ان کی ہراوری میں سے احمدی ہوگیا تب انہوں نے اپنی و خز دی مگرافیوس وہ بہ قسمت بعد وفات مرحوم مرتد ہوگیا لیکن وہ نیک بخت لاکی اب تک احمدی ہے اور اپنے خو ہر پر افیوس کرتی رہتی ہے عگرور ۔ بخت لاکی اب تک احمدی ہے اور اپنے خو ہر پر افیوس کرتی رہتی ہے عگرور ۔ بیند - سفیدون - ہائی - توشام داوری چرخی رہتک یا اور جماں جماں تک ان کے رشتہ براوری یا ملازمت کا تعلق تھا تبلیغ سلملہ احمدیہ کرتے رہے اور بہت لوگ ان کی وجہ سے داخل سلملہ احمدیہ ہوئے یہ بار بار وار الامان آتے رہتے تھے ۔ مسیح موعود کی وعاکما شر سے مرحوم اپنے روزگار کی ترتی کی جو مخالفوں مسیح موعود کی وعاکما شر سے مرحوم اپنے روزگار کی ترتی کی جو مخالفوں اقدس علیہ السلام سے کراتے اور عریضہ بھی لکھتے رہے اور ایک عریضہ حضرت اقدس علیہ السلام سے کراتے اور عریضہ بھی لکھتے رہے اور ایک عریضہ حضرت

مولانا عبد الكريم سيالكو في مرحوم مغفوركي خدمت ميں اور ايك ميرے پاس دعا کے لئے لکھتے رہے پھر تیسرے روز لکھتے رہے اور حفزت اقدس علیہ السلام جواب میں فرمادیتے تھے کہ ہاں دعاکی ہے اور کریں گے مطمئن رہو اور یاد ولاتے رہو اور فرمایا کہ جو یاد ولا تا رہتا ہے اور تھکتا اور مایوس نہیں ہو تا وہ کامیاب ہوجاتا ہے۔ اور جو تھک کر رہ جاتا ہے وہ اینے مطلب میں رہ جاتا ہے یمی ارشاد عالی میں نے پوسف علی مرحوم کو لکھ دیا اس مرحوم نے ایسی یا دوہانی کی كه برروز ايك خط حفزت اقدس عليه السلام اور ايك مولانا عبد أكريم رضى الله عنہ اور ایک میرے نام روانہ کرنے لگے ایک مہینہ برابرای طرح لگا بّار ہرروز خط آتے رہے مولانا عبدالکریم رضی اللہ عنہ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ پیر صاحب تمهارے یوسف نے تو صد کردی ہر روز ایک خط بلا ناغہ آ تا ہے میں تو یر صنے بڑھتے تھک گیا جب جار ماہ برابر اس طرح گذرے تو ایک روز مولانا عبدالكريم مرحوم نے حضرت اقدس عليه السلام كي خدمت ميں عرض كياكہ جناب یوسف علی نے تو خط کیا لکھے کھپ یادی ڈاک میں خطوں کا تارباندھ دیا خدا کے لئے اب تو اس کے لئے خاص وعا کرد بجئے کہ وہ اپنے مطلب ومقصد کو بہنچ جادے حضرت اقد س ملیہ السلام نے فرمایا ہاں رو زانہ خط ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور پر سوں سے ہمیں بھی خیال ہے آج ہم دعائے خاص کریں گے دو سرے روز حفزت علیہ السلام نے فرمایا لو مولوی صاحب اور صاحبزادہ صاحب ہم نے د عا کردی ان کو لکھ دو کہ دعا کی گئی اور قبول ہو گئی اب انشاء اللہ جلد تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے یاد دہانی ہو بھی اب سوائے خیریت کے اسقدر خطوط کی ضرورت نہیں ہے حضرت مولوی عبدالکریم مرحوم اور میں نے نہی لکھ ویا ابھی تین روز نہ گذرے ہوں گے کہ امید سے زیادہ ترقی روز گار ہوگئ اور کوئی صورت ترتی کی نہیں تھی چاروں طرف سے روک تھی گرانلد تعالیٰ نے حضرت عليه السلام كي دعاء سے سب روكيس دور كرديں الحمد لله

اس ترقی کے بعد مرحوم دارالامان آئے اور جس وفت یہ آئے تو حسن القاق سے حسب عادت شریف خاکسار کو حضرت اقدیں نے بلوایا اور فرمایا جلد آؤیم لکھتے لکھتے تھک گئے کچھ مضمون لکھوانا ہے میں نے یہ موقعہ مرحوم کے جفنرت اقدیں کی خدمت بابر کت میں باریاب کرانے کا ننیمت حانااور مرحوم کو ساتھ لیکر حاضر ہوا حفزت اقدس علیہ السلام مرحوم کی صورت د مکھ کر ہنے اور مصافحہ کیا بعد مصافحہ مرحوم نے آپ کے قدم پکڑ کر منہ سے چوم لئے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ایبا نہیں جاہئے صرف مصافحہ کافی ہے جو مسنون طریق ہے پھر فرمایا کب آئے مرحوم نے عرض کیاابھی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایاا جھا وقت اور فرصت کا وقت ملا قات کے لئے ملے گا۔ صاجزادہ صاحب کو بلوایا تھا آپ ہے بھی دیر تک ملاقات کاونت نکل آیا ایسے ونت تم ہی ملتے ہیں۔ حضرت اقدس دو گھنٹہ تک مضمون عربی کا لکھواتے رہے اور شیلتے رہے۔اور اس وقت جو زبان مبارک ہے حضرت اقدس فرماتے تھے میں لکھتا جا ټاتھا۔ ایک ہفتہ مرحوم دارالامان میں رہ کر واپس ملازمت پر مقام شکرور چلے گئے کوئی تین مہینے کے بعد مرحوم کا خط میرے پاس آیا کہ میں سخت بیار ہوں-اور میری زندگی کی کوئی صورت نہیں یہاں کے مبیبوں سے علاج کرالیا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور میرا ارادہ ہے کہ میں دارالامان حاضر ہوں اور حضرت مولانا نور الدین سے علاج کراؤں۔ اور حفزت ہے دعا اس خط کے دو تین روز بعد اجانک آ دهی رات کو مرحوم معه فیض الله صاحب خالدی بمشیره زاده اور حاجی حکیم الله

آدھی رات کو مرحوم معہ فیض اللہ صاحب خالدی ہمشیرہ زادہ اور حاجی علیم اللہ جیندی اور خسرہ بورہ اور حاجی علیم اللہ جیندی اور خسرہ بورہ اور حابی سرکاری ریاست شکرور کے ڈولی میں سوار آگئے اس وقت میں نے ان کو مهمان خانہ میں ٹھہرایا اور صبح کو حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں خاکسار نے عرض کیا کہ شیخ یوسف علی نعمانی سخت بیار ہوکر آئے ہیں چل پھر نہیں سکتے فرمایا آللہ تعالی رحم کرے کماں ٹھہرایا میں نے عرض کیا تی اللہ تعمرا دیا ہے فرمایا ٹھہرہ ہم بھی ان سے کیا تی اللہ تعمرا دیا ہے فرمایا ٹھہرہ ہم بھی ان سے کیا تی اللہ تعمرا دیا ہے فرمایا ٹھہرہ ہم بھی ان سے

طنے کے لئے چلتے ہیں وہ بیار ہیں عیادت بھی ہوجائے گی پھر حضرت اقد س علیہ السلام معہ چند احباب ہو اس وقت حاضر تھے مہمان خانہ میں مرحوم کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دیکھا اور مرض کا حال دریافت فرماکر خاکسار کی طرف خاطب ہوکر ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس کے مکان میں لے جاؤ آگہ ہم ان کو ہر روز دیکھتے رہیں سے جگہ دور ہے اور فرمایا کہ کھانے کے واسطے اطلاع دیتے رہو جیسا کھانا چاہیں وہ تیار ہوجایا کرے اور کمی چیزی تکلیف نہ ہو۔

مرحوم نے عرض کیا کہ غریب نواز میں حضور کے قدموں میں اس واسط حاضر ہوا ہوں کہ یہاں دعا اور دوا دونوں ہیں اور یہ ارادہ کرکے آیا ہوں کہ اگر شفا ہو تو حضور کے روبرو ہوا ورجو موت مقدر ہے تو حضور کے قدموں میں ہو مثال یار گریش نظر ہو کی کا کس طرح داں پر گزر ہو من آجائے مرنے میں ہم کو قدم ہوں یار کے اور اپنا سر ہو پس مرحوم کو حسب الارشاد قریب کے مکان میں ٹھرایا گیا اس زمانہ میں حضرت اقد س سرکے لئے ہرروز ایک دو میل بعد طلوع آفاب تشریف لے جایا کرتے تھے اور بعد والیبی اگر چہ تکان بھی ہو گا۔ تب بھی یوسف مرحوم کے پاس جاتے اور حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفتہ المسیح دام اللہ فیضہ کا علاج ہونے لگا۔ اور روز بروز فائدہ کی صورت نظر آنے گی اور جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید جاتے اور مولوی الدین صاحب در مناز مقل الرجمان صاحب نے بھی جزا ہم اللہ خیرالجزا الدین صاحب اور مفتی فضل الرجمان صاحب نے بھی جزا ہم اللہ خیرالجزا قطب الدین صاحب اور مفتی فضل الرجمان صاحب نے بھی جزا ہم اللہ خیرالجزا وطبی یہ وہ ہوں۔

ایک روزبارہ بجے رات کے مرحوم کا افتاق تک حال ہوگیا اور قضاء وقدر افتاق تک حال ہوگیا اور قضاء وقدر کے ماتحت موت کے مرحوم کا کے ماتحت موت کے آثار ہو کر جان کندن شروع ہوگئی میرے مکان پر شخ نیض اللہ احمدی ہمشیرہ زادہ مرحوم آئے اور یہ حالت بیان کی میں من کر جران ہوگیا

اور ششدر رہ گیا اور ول میں کما کہ یا التی سے کیا اجرا ہے رات وس بجے کے وقت میں اچھی طرح چھو ڈکر آیا ہوں خیر میں مرحوم کے پاس گیادیکھا تو حالت غیر ہے اور جان کندن شروع ہے۔ موت کے آثار نبض کا چھوٹ جانا۔ غیر منظم ہونا جسم کا ٹھنڈ ا ہونا۔ منہ کھلا رہنا وغیرہ سب موجود ہیں۔ میں سیدها حضرت اقد س علیہ السلام کے مکان پر گیا۔ اب ساڑھے بارہ بجے ہیں اوھر مریض کا تک حال اوھر مکان کے دروازے بند اور سب سوتے ہیں میں اوھر کے حصہ مکان کی طرف گیا جس طرف حضرت اقد س علیہ السلام سویا کرتے یا لکھا کرتے ہیں میں طرف حضرت بولے نے ایک آواز بڑے زور سے گھراہٹ میں دی تو پہلے جو بولے تو حضرت بولے نے ایک آواز بڑے زور سے گھراہٹ میں دی تو پہلے جو بولے تو حضرت بولے نے ایک آواز بڑے زور سے گھراہٹ میں دی تو پہلے جو بولے تو حضرت بولے کہ صاحبزادہ صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بال حضور سراج الحق ہے۔ فرمایا : اس وقت کیے آئے ہے۔

سراج نے عرض کیا کہ بوسف علی کی حالت غیراور قریب الموت ہے ادر جان کندن شردع ہے۔ تمام جسم سرداور نبض غیر منظم کوئی صورت احمی نہیں۔ زندگ سے قطعی مایوس ہے۔

حضور کے اخلاق کا ایک نمونہ ایھے سے اندر آؤ اور اندر ایک خادمہ سے فرمایا کہ جلدی دردازہ کھول دو تواب ہوگا اور ایک لائین ساتھ لے جاؤ خادمہ سے بر کمناکہ دروازہ کھول دو تواب ہوگا ایسے پارے لب ولہ ہے فرمایا کہ میرے جیے انسان کا کام نہیں کہ اس کا اندازہ کرسکے۔ حالانکہ آپ آ قا جی اور ہر طرح سے آبعد ار اور فرمانبردار ہے آپ چاہتے تو ہیں اور وہ خادمہ ہو گریا دھمکا کریا کڑی اور سخت آواز امرا رؤسا والی شان سے اس کو خادمہ سمجھ کریا دھمکا کریا کڑی اور سخت آواز سے عمم کرسکتے سے سے محم کرسکتے سے لین اس لب ولہ اور دھیی اور مسکینی طریق سے فرمانا دروازہ کھول دو تواب ہوگا" کیما دل کو بھانیوالا جملہ ہے کہ دباؤ نہیں سختی نہیں سے شمیل یہ دوسان حمیدہ اور خصا کل پندیدہ اس امام موعود کے سے علیہ السلؤ ق

94

اللام يه اس رسول ہائمی قرقی افضل الرسل سيد الرسلين مجر مصطف التا الله الله المون المحسنة كانتشه تحينج كرد كھايا اور بج فرمايا آپ نے

خدادل ہے مرے من کے ب فیروں کے تش جب سے نتشہ ہے ترا دل پہ جمایا ہم نے وکو گئت مُفظّا غُلِيْظُ الْفَلْبِ لاَ انْفَضْوْا مِنْ حُولِکَ رات کے ایک جب کے قریب ہے نیند کا آرام کا وقت ہے فاکسار کا بخت آواز سے پکارنا ہے۔ اور نری سے دریافت حال فرمانا اور ایک فادمہ اور ادنی عورت کو جو ای کام اور فدمت کے لئے بے عذر رہتی ہے اس کو فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو واب ہوگا ہم جیسے ہزاروں فادم اور آپ ایک مرشد اور مرشد ہی نہیں مسے موعود اور مسے ہی نہیں بلکہ مجری اللّٰہ فی مُحلّٰلِ الاَ نَبِیا وَ اور ماسواس کے موعود اور مسے ہی نہیں ایک میرشد اور مرشد ہی نہیں مسے آپ رکس این رکیس اور امیرابن امیراور دونوں میشیش ایک سے ایک بڑھی ہوئی پھر نری اور عاجزی اور مسکینی سے فرماتے ہیں کون سے صاجزادہ صاحب ہوئی پھر نری اور عاجزی اور مسکینی سے فرماتے ہیں کون سے صاجزادہ صاحب ہیں اور پھر کسی قتم کا ملال طبیعت پر نہیں اے احمد قاویانی مثیل محمد کہ ذل تھے پراور تیرے متبوع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے انتما درود سلام وَ صَلّے اللّٰہ مِنْ عُنْ شِمْ وَ صُبْحَمُدُ کَ اللّٰہ مِنْ عُنْ شِمْ وَ صُبْحَمُدُ کَ اللّٰہ مِنْ عُنْ شِمْ وَ صُبْحَمُدُ کَ اللّٰہ مِنْ عُنْ شِمْ وَ صُبْحَمُدُ اللّٰہ اور کئے لگیں کی یہ حالت اور حضرت ام المومنین \* ملیما السلام جاگ احمیں اور کئے لگیں کی یہ حالت اور حضرت ام المومنین \* ملیما السلام جاگ احمیں اور کئے لگیں

﴾ (حضرت اقد س کی ذوج مطمرہ مقدمہ کی نسبت ام الموسنین ملیماالسلام لکھنے کی یہ وجہ پیش آئی کہ اس مرحوم نے ایک دفعہ تحفہ بھیجااور خط میں جمھے لکھنا کہ مادر مومنان کی خدمت میں پیش کردیا۔ چونکہ خاکسار کو بھی اکثر بیٹافرایا کرتی تحس اس داسطے میں نے میہ حضرت اقد س کی خدمت میں لکھ دیا کہ حضرت ام الموسنین ملیماالسلام کی خدمت میں میہ تحفہ پیش کردیں حضرت اقد س نے تحریر فرایا کہ وہ تحفہ جو بوسف علی صاحب نے بھیجا ہے وہ ام الموسنین کے باس بہنچادیا۔

جب اکثر آپ کو ام الموشین کنے اور پر کھنے گئے ایک وقعہ بہت سے مخالفوں نے اعتراض بھی کیا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرایا کہ ان معرّضوں کو معلوم نمیں کہ اگر ان کے ذہتی سیح آویں اور وہ شادی کریں و ان کی یوی کو یہ ام الموشین کمیں کے یا نمیں۔ مُا هُو جُو اجُکمہُ فَهُو جُو اجْنَا پُر فرایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی رسول کر کے بھی فرایا ہے اور جدی اللہ فی حل الانبیا فرایا جب ہم رسول ہوئے نبی ہوئے اور تمام انبیا کے طوں میں سے ہوئے تو ہماری یوی ام الموشین ہوئی یا نمیں جیسے اور انبیا کی ازواج مطمرات موسوں کی ائمی تھیں۔ خیرہے اس وقت پیر صاحب کیے آئے حضرت اقدس نے وہی حال بیان کیا تو حضرت قدی دست برعا ہو گئیں اور کھھ نہیں بولیں یہ دو سرا نمونہ ہے حضرت اقدس کی قوت قدسیہ اور اثر صحبت کا عموماً عور توں کی طبیعت نازک ہوتی ہے ایسی آرام اور چین اور خواب استراحت کی حالت میں اور پھر آو ھی رات کو خفا ہو جانا یا زبان سے اضطراری اور نیند کے وفت کوئی کلمہ سخت نکل جانا کچھ بات نہیں لیکن اللہ اللہ وہ خلق وہ رحم کہ س کروعا میں لگ جانا اور دل پر ذرہ بھی میل نہ آنا یہ آپ ہی کا کام تھا دنیا میں پیرزادے دیکھے مشائخ دیکھے صوفی مولوی باخدااور خدارسیدہ ہونے کا دم بحرنے والے دیکھے امیرامرانواب شاہزاوہ تک دیکھے گریہ خلق کماں یہ محبت اور یہ انس اور یہ ہمدردی کماں ورا ذرای بات میں گجڑنا- اینے آرام کے لئے وہ سروں کی کچھ پرواہ نہ کرنا مجھوٹی مجھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا خفا ہو کر نکال دیتا۔ میں خود پیر زادہ ہوں اور قریباً کئی ہزار کا رہنما اور پیشوا مانا گیا ہوں لا کھوں معقد ہیں سب کچھ ہے مجھ سے زیادہ دو کاندار اور اس کام کاراز داراور جاننے والا کون ہو گا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ ہے میرے تک نسان بعد نسل پیر ہوتے چلے آئے ہیں چرکوئی بات تو ہے جو میرے جیسے انسان کو اس عالیشان اور جلیل القدر انسان باخدا انسان کی طرف تھینچ کر

جب میں حسب الحکم اندر مکان میں گیا حضرت اقد س علیہ العلواۃ السلام نے تمام کیفیت دریافت فرمائی اور دو تمین دوائیاں قیتی جلدی جلدی لا کر اور ایک مگل میں فال کر عنایت فرمائی جس میں عنبر اشب خالص بھی تھا اور فرمایا کہ جلدی جاؤ اور پلاؤ اللہ تعالیٰ شفادے اور جلد جمیں اطلاع دیتا ادھر ہم دعا کرتے ہیں دوا کا تو ور حقیقت ایک تسلی آمیز سبب تھا مگر جو بات تھی وہ دعا تھی حضرت اقد س فرمایا کرتے تھے کہ کہ المد عاء سیف المدو من مومن کا ہتھیار دعا ہے پس میں دوا حضرت سے لیکر چلا اور ہوسف مرحوم کو اس حالت نزع میں بلائی اور

پلاتے ہی اس مرحوم نے آئکھیں کھول دیں اور کچھ ہوش وحواس درست ہوئے تو میں ان مرحوم نے آئکھیں کھول دیں اور کچھ ہوش وحواس درست ہوئے تو میں نے سارا قصہ سایا مرحوم بہت خوش ہوا پھر میں اپنے مکان پر ہلوایا اور فرمایا مسلم کو تیل از نماز ضبح حضرت اقدس علیہ السلام نے مجھ کو مکان پر ہلوایا اور فرمایا ہوسف علی صاحب کاکیا حال ہے صاحبزاوہ صاحب تم نے ہمیں اطلاع نہ دی۔

سراج : حضور اطلاع کیا دیتا ادھر آپ نے دوادی ادر ادھردعا شردع کی دوا کا پلانا تھا اور شفا کا ہونا تھا اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بوری تندر سی عود کر آئی۔

فرمایا: صاجزادہ صاحب جب وہ دوالے کرتم روانہ ہوئے تو ہم کو نیند نہ
آئی دعاؤں میں لگ گئے اور تمهارا خیال رہا کہ اب خبرلاتے ہو گے اور ہمارے
کان آدمیوں کی طرف گئے رہے کہ کون خبرلا تاہے مین دعاکے وقت ذرای
غنودگی میں ایک خواب دیکھا اور ایک الهام مبشر ہوا جو خاص یوسف علی صاحب
کی نسبت ہے اور فرمایا بعد نماز میرکو چلیں گے اس وقت وہ خواب اور الهام
منا کمیں گے۔

بعد نماز دھنرت اقد س علیہ السلام سیر کو تشریف لے چلے دھنرت مولانا سید محمد احسن صاحب امروی اور جناب ڈاکٹر رشید الدین صاحب اور شیخ بعقوب علی صاحب تراب وغیر ہم بہت سے اصحاب ساتھ تھے راستہ میں وہ خواب اور الهام سایا اور بی ذکر بار بار بڑے وثوق سے فرماتے رہے اور فرمایا اس بیاری میں یوسف علی صاحب نہیں مریں گے اور پورے شفایاب ہوجا کیں گے سیرے واپسی کے وقت معہ تمام اصحاب یوسف علی صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور این خبان مبارک سے وہ خواب اور الهام یوسف علی صاحب کو سایا اس وقت فاکسار کو وہ خواب اور الهام یا و نہیں رہا ہے گئے قوب علی صاحب کو سایا اس وقت فاکسار کو وہ خواب اور الهام یا و نہیں رہا ہے گئے قوب علی صاحب تراب نے اپنے فاکسار کو وہ خواب اور الهام یا و نہیں رہا ہے گئے تھوب علی صاحب تراب نے اپنے اخبارالکم میں چھاپ دیا ہے۔

میں نے ایک روز حضرت اقدس علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے

کہ جس پر برے زور اور تحدی ہے آپ ایک ان ہونی بات کا دعویٰ کر ہیٹے ہیں اور زرای دل پر جبک نہیں ہوتی ہے فرمایا جیسا کہ محدثین کی اصطلاح میں مدیثوں کے بارہ میں تواتر ہوتا ہے ایسائی صوفیائے کرام اور انبیاء عظام کے بال تواتر ہوتا ہے جس کے بعد کوئی ظن ریب دغیرہ نہیں رہتا اور وہ یہ ہے کہ خواب ورویا ہے جس کے بعد کوئی ظن ریب یکہ باربار وحی کا آتا ہوتا ہوتا ہوتا تو یہ تواتر کملا تا ہے اس کے بعد کل حجاب در میانی اٹھ جاتے ہیں اور سوائے بقین کے اور کھی در میان نہیں رہتا تو پھر ہم لوگ اس پر نمایت صدق سے جم جاتے ہیں اور تحد کی کر بیٹھتے ہیں کیونکہ تواتر بقین سے بڑھا ہوا ہوتا ہوتا ہے۔

اور مجھے فرمایا کہ ہرروز بعد نماز صبح بیہ دوا یوسف علی صاحب کو ہم ہے لاکر کھلانا چاہئے اور میہ بھی فرمایا کہ بعد تنمارے ووا لانے کے ایک دوا ہمیں الهام ہوئی ہے وہ بھی اس دوامیں شامل کرویں گے۔

خاکسار راقم الحروف مو بے تکلف جب چاہتا حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کر تا تھالیکن پھر بھی حاضری کی تمنا رہتی تھی ووا ہرروز لانا ایک اور سبب حضوری کال میا۔

اس کے بعد یو آنیوم وساعۃ بساعۃ یوسف علی کال صحت کی طرف آنے لگا
اور حفرت اقد س علیہ السلام بھی جردوز سیرے واپس تشریف لاتے ہوئے
یوسف علی صاحب کے پاس ضرور تشریف لاتے تھے ایک روزیوسف علی صاحب
نے عسل صحت کیا اور اصلاح بنوائی اور پچاس ساٹھ قدم تک شلے۔ آج اس
عالت کو دکھے کریقین ہوگیا کہ اللہ تعالی نے ببرکت دعا حضرت اقد س علیہ السلام
صحت عطافر مائی اور حضرت اقد س علیہ السلام کو اطلاع دی گئی آپ نمایت خوش
ہوئے اور حمد و ثناائی زبان پر جاری ہوئی رات کے وس بجے کھانے اور نمازے
فارغ ہوکر شخ محمد اساعیل سرسادی اور شخ محمد فیض اور بمشیرہ زادہ مرحوم اور
سید محمد رشید شاہ صاحب سالکوئی اور بانچ چار اور صاحب بیٹے ہوئے مرحوم کے
سید محمد رشید شاہ صاحب سالکوئی اور بانچ چار اور صاحب بیٹے ہوئے مرحوم کے

یاس باتیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی کاشکر کرتے تھے کہ اب تم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی مرحمت فرمائی تم مردہ تھے از سرنو زندگی بخشی ۔ محمہ اسلعیل نے کما کہ یوسف علی صاحب اب تم کو دوباره زندگی ببرکت دعاامام علیه السلام حاصل ہو کی ہے اور بیہ زندگی بھی ایک معجزانہ زندگی ہے اس کومشکورانہ اور متقیانہ طور ہے گزارنا چاہئے ویکھو قیامت کے دن مجرم کمیں گے کہ اب اگر دوبارہ ہم زندہ کئے جائیں تو ہم تیری فرمانبرداری کریں گے اور ذرہ بھی خلاف ورزی اور عدول حکمی نہ کریں گے اور اعمال صالحہ بجالا کیں گے اب ہم یقین لاچکے اور آنکھوں ہے جو ویکھنا تھا دیکھ چکے ہیں سواب تم کو بیہ موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے مییں و کھلا دیا کہ اب تم کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ اور از سرنوزندگی بخشی کوئی آثار تمهاری زندگی کے نہ تھے اب تم کو چاہئے کہ پاک وصاف زندگی مومنانہ الٰبی رضا مندی کے ہاتحت ختم کرو ایبانہ ہو کہ یہ انعام الٰبی تم ہے واپس لیا جائے اور دو چند عذاب کے مستحق ہو جاؤلوگ ہمیشہ انبیاء سے معجزات مانگتے رہے اور دیکھتے رہے گرایمان کی تونق نہ لمی گرتم نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور بغیر طلب اللہ تعالی نے اینے فضل سے طفیل اپنے مامور کے تم کو عظیم الثان نشان احیاء موتی خود تمهاری ذات یر د کھلا دیا اب تمهارے دل میں الله مو تمهارے بال بال رگ رگ میں اللہ تعالیٰ بس جادے۔ اب تمهارا غیراللہ کوئی مقصود محبوب مطلوب معبود نہ رہ اس پر مرحوم یوسف علی نے کما کہ ہال بے شک اللہ تعالیٰ کاشکرہے کہ اس نے اپنے فضل د کرم ہے ہمارے وقت میں مامور بھیجا اور مسیح موعود اور مہدی موعود کا منصب عطا کرکے مبعوث فرمای<mark>ا جسکی تمنا</mark> میں اولیاء صلحاء علاء غوث وقطب ہزاروں ہزار بے شار گذر گئے اور یہ وقت کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ اور پھر ہارے ملک میں اور اس پرید فضل فرمایا کہ ہم کو اس مرسل وہامور کی شناخت کی تونیق وی- اور اس سے بڑھ کریہ اور فضل ورحمت ہمارے شامل حال ہوئی کہ اس کے مبائعیین اور انصار میں داخل فرمایا۔

اور پربار بار آنے کی تونیق رفی بخشی اور پرایس سخت باری کی حالت میں بھی اس کے قدموں میں لاؤالا اور پرمیں مرچا تھا اور اس کی دعاسے زندہ ہوا۔ اب میری تمناادر آرزویه ب كه الله تعالى جل شانه مجھ ير ايبا فضل فرمائے کہ مجھ کو اپنا کرلے-اور اپنی اطاعت اور فرمانپرداری میں رکھے اور اس مامور ومرسل سے زیادہ محبت برحادے اور چردونوں ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعاکی کہ اے میرے اللہ میں تیری در گاہ میں التجاکر آ ہوں کہ میری باقی زندگی کو معصیت سے پاک رکھ اور مجھے اسپنے اور اسپنے مامور دموعود علیہ السلام کی نافرانی سے محفوظ رکھ اور جو میری بقیہ زندگی اے علام النیوب تیرے علم اور تیری نظرمیں انچی نہ ہویا میں نافرہانی کی طرف جھوں یا اور نمی قتم کا شعبہ حیات برائی کامو تو الی مجھے زندگی بیاری نمیں مجھے معصیت اور بافرمانی اور کناه کی زندگی کی تمنانسیں ہے میں ذکر ہوتے ہوتے مرحوم کو ذرا غفلت ہوئی ہے دعا چو نکه آخری دعاتقی بارگاه الهی میں قبول ہو گئی اور ای حالت بین النوم والی تعنلی میں چونک اٹھا اور کما کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک وبوار ریت میرے سامنے ہے اور اچانک خود بخود بیٹے می اس نظارہ کے دیکھنے اور سننے سے میرادل تو پراا کیا کہ اللہ تعالی عالم الغیب اور والا جا ہے۔ مرحوم کی زندگی چو تک اللہ ک نظراور علم میں بھتر نہیں ہے اور اب یہ پاک کیا گیا ہے یہ دعا قبول ہو چکا۔ اب یوسف کی زندگی کا خاتمہ ہے ایک صاحب نے فرمایا کہ بید دیوار مرض ہے وہ گر تئ کو یا مرض جا تا رہااور تم خدا کے فضل سے تندرست ہو گئے میں نے بھی اس ک ہاں میں ہاں ملائی مر مرحوم سمجھ کیا کہ میری دعاء قبول مو چی ہے خداتعالی نے چاہا کہ اب اس بندہ کو پاک وصاف اینے حضور بلا دے اور اپنے اور ہمارے بارے میچ موعود علیہ السلام کے وروازہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے ہے بچاکر ياك زندگى بخشے گا-

سب نے ہر طرح کی تعلی دی ایک صاحب نے کما اچھاجی ہم تو اب جاتے ہیں رات بہت گئی۔ ان خیالات کو چھو ژو۔ اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو وہ بہتر جاننے والا ہے ہم سب چلد ہے اور صبح کی نماز باجماعت حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ پڑھی بعد نماز حضرت اقدیں نے حسب معمول مبجد میں تشریف رتھی بیه حضرت اقدس کا اکثر معمول تھا کہ بعد نماز صبح محننہ وو محننہ تک تشریف رکھا لرتے تھے اور ہرایک نسم کی باتیں کیا کرتے تھے اور حاضرین کو تعلیم و تلقین فرایا کرتے تھے۔اس عاجز سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پوسف علی صاحب کیسے ہیں میں نے تمام ما جرا جو رات کو گزرا تھا سایا اور مرحوم کا دعا کرنا اور دعا کے بعد ا یک خواب یا کشف کا دیکھنا عرض کیا حضرت اقد س علیہ السلام کا ایسی د عا کو من کر مسکرانا اور خواب کے دیکھنے ہے آپ کامتحیررہ جانا چرہ مبارک سے ظاہر ہو تا تھا فرمایا خدا تعالی خیر کرے اور وہی ہرایک حال ہے خوب واقف ہے کچھ دہر کے بعد حضرت اقدیں اند ر مکان میں تشریف لے گئے اور حاضرین بھی چل دیئے اور میں اپنے گھرچلا گیا اس نیت ہے کہ گھرجا کر پھرواپس پوسف علی مرحوم کے پاس جاؤں گا میں گھر جاکر کھڑا ہی ہوا تھا جو شیخ فیض اللہ خالدی ہمشیرہ زادہ مرحوم نے مجھ کو آواز دی کہ جلدی چلو ہاموں پوسف علی صاحب کا حال دیکھو میں ان کے ساتھ آیا اور پوسف علی کی جانت غیردیکھی کہ آئکھیں ہے طور کھلی ہیں اور پچھ موش نهیں حضرت خلیفته المسیح مولانا نورالدین صاحب دام ظله کو اطلاع دی آپ تشریف لائے اور نبض اور شکل دیکھ کر تشریف لے گئے اور چرہ اور بشرہ ے گویا فرما گئے کہ آ خری نتیجہ اب موت ہے اور دوائی بھیجی دوا منہ میں ڈالی تو اد ھراد ھرباچھوں میں سے نکل حمیٰ میں نے بھی جان لیا کہ رات کی دعاچو نکہ قبول ہو چک ہے اب زندگی کا فاتمہ ہے۔

اس کے بعد میں حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور اس دقت کی حالت عرض کی آپ نے فرمایا کہ نماز کے دقت تو تم نے اچھی

حالت بیان کی تھی اچھا ٹھرو ہم بھی چلتے ہیں حسب معمول ہاتھ میں عصالے کر اکیلے میرے ساتھ ہولئے اور پوسف علی کو دیکھا کوئی وس منٹ تک سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اتنے میں ڈاکٹر رشید الدین صاحب اور مولوی قطب الدين صاحب اور مفتى ففل الرحن صاحب بهي آميح مضرت اقدس عليه السلام نے فرمایا کہ کیا تشخیص کی سب نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی لیکن پوری اس مرض کی تشخیص نہ ہوئی حضرت اقدس مکان کو تشریف لے گئے اور فرما گئے کہ یایه شویا کرد سب کچه کیا محرحالت متغیر موتی من اور خرخره بولنے لگا حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب بھی تشریف لائے اور کری پر بالقابل بیٹھ کرود اڑھائی مھنشہ تک بیہ حالت نازک دیکھتے رہے اور مجھ سے فرمایا کہ ویکھو یہ ایسی نازک اور باعبرت حالت ہے کہ ایس حالت میں بادشاہ یا بوے سے بوا متکبرانسان یا کوئی یر زور طاقتور پہلوان اور بہاور ہو وہ بھی ہے بس اور لاچار ہوجا تا ہے کسی کی پچھے پیش نمیں جاتی۔ ایس حالت میں خدا یار ہے اس حالت کو و کی کر عظیم الثان ادشاہ بھی کانی اٹھتا ہے غرض صبح سے لیکر عصرے دنت تک میں حالت رہی۔ عمرك دفت مرحوم فوت ہوگیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا جِعُونَ وَإِنَّا بِفِرَا قِمْ المَحْزُ وَنُوْ نُ-

مغرب سے پہلے پہلے کفنا کے جنازہ تیار کیا گیا بعد مغرب حضرت اقد س علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی پر کیفیت تھی وہ سوز وگداز تھا کہ اللہ اکبر بیان سے باہر ہے حضرت اقد س علیہ السلام نمایت ورو سے بھری ہوئی آواز سے اللہ اکبر کتے تھے اتنی ویر نماز پڑھائی کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب آگیا بعد نماز اس مرحوم کو وفن کیا گیا۔

ای رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی مجد میں ایک مکان پر کلف بنا ہوا ہے مرحوم اس مکان پر بڑی شان وشوکت سے لباس فاخرہ پنے ہوئے بیٹے موجوم کو میہ رویا حضرت اقدس سے بیان کی۔

فرمایا مجد بهشت ہے اور نزول رحمت کا مقام ہے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا پھر حفزت اقد س علیہ السلام میر کو تشریف لے گئے اور اس مرحوم کے متعلق یر انسوس ذکر فرمایا اور اس کے متعلقین کو جو ساتھ تھے بہت کچھ تسلی و تشفّی فرمائی تیسرے روز میخ فیض الله وغیرہ چلنے گلے اور اجازت طلب کی فرمایا ذرا ٹھمرد آج ہم بھی ای طرف میر کو چلیں گے جس طرف سے کہ تم کو جانا ہے پس حفزت امام علیہ السلام اور آپ کے بہت سے خدام بٹالہ کے راستہ سے ٹیر کو یلے اور دو میل ہے زیادہ تک تشریف لے گئے یہ حصرت اقدس کا خلق عظیم تھا اوریہ اپنے خدام کے ساتھ بر آؤ تھا کہ ہرایک کے ساتھ محبت رکھتے تھے اد کٰل واعلیٰ پر نظر نہیں تھی اور ہرایک فمخص جو دامن مبارک سے وابستہ تھااور حضور ہے ذرہ سابھی تعلق اور سیا خلوص رکھتا تھا حضور اقدس اس کو ایسا عزیز رکھتے تھے کہ ہرایک شخص نہی سمجھتا تھا کہ جو محبت و شفقت میرے ساتھ ہے وو سرے سے نہیں ایک ادنیٰ سے ادنیٰ بھی آپ کو راستہ میں تھمرالیتا تو آپ وہاں سے نہیں ہٹتے تھے صُلّی اللَّهُ عُلَیْکُ وَ عَلَی مُحَمَّدِیہ ہے آپ کی دعااور صحبت معیار کا اثر ۔ اور آپ پر سچا ایمان لانے کا ثبوت۔

حضرت مولانا مولوی عبدالکریم مرحوم سیالکوئی نے ایکبار مجھے فرمایا کہ پیر صاحب جو ہماری جماعت احمد یہ کا فرد گزر جاتا ہے اس کے گزرنے اور فوت ہونے سے ہمیں رنج بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے خوشی تو یوں ہوتی ہے کہ وہ ابتلائوں سے بچ گیا اور خاتمہ بالخیر ہوگیا اور اپنا ایمان عابت اس جمان سے لے گیا اور رنج کا باعث یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہم سے جدا ہوگیا۔

دو مراد کیسپ مکالم اب میں پھراصل مطلب کی طرف آیا ہوں دو مراد کیسپ مکالم نواب علی محمد خان صاحب مرحوم کی کوشی پر حفرت اقدس علیہ السلام سے اجازت نے کر آیا تو آتے ہی لوگوں کامیرے پاس مجمع ہوگیا جس میں نواب زادے اور بعض سید اور پیرزادے اور مشائخ اور پچھ عام لوگ بھی تھے اس وقت سب نے کہا کہ حضرت آپ نے برا غضب کیا کہ آپ مرزا سے ملنے گئے (چو نکہ ان کو معلوم نہ تھا کہ اس نے حضرت اقدس علیہ السلام سے بیعت کی ہوئی ہے مگر جن کو معلوم تھاان میں سے اکثراس مجمع میں نہ

تھے۔ لیکن الہ وین جلد ساز حا تک لدھیانوی اور عباس علی متوفی لدھیانوی اور نواب اشرف علی خان میرے سے واقف تھے)ان پر اور ان کے مریدوں پر تو کفر

كافتوى ہے میں نے كماكه كفر كافتوى لگانے والے كون ہیں۔

لوگ: مولوی عالم فاضل ہیں۔

سراج: پہلے ان کا بیمان تو ثابت کرلو کہ یہ لوگ مومن اور مسلمان ہیں۔ اگریست کی در سمی میں میں مند

لوک : به کیابات کمی کیابه ملمان نیس-به ن

مراج ب شک سی

لوگ : اس کی کیاوجہ- فرمائے کہ یہ کیوں مسلمان نہیں-

سمراج : جو فحف ایک مرد مومن ادر مسلمان فخص کو کافر کے تو کہنے والاخود کافر ہو جا تاہے۔

نامر ہوب ہے۔ اگ

لوگ: یہ بچ ہے۔ مہا جب میں میں کی میں این میں نی

سمراج: اب بتلاؤ کہ یہ کافر کہنے والے کافر ہوئے کہ نہیں۔ وو سراجواب یہ ہے کہ مقلّد مولؤیوں نے غیرمقلّدوں پر اور غیرمقلّدوں نے مقلّدوں کو کافر کما

> اور فقے مشتمر ہوئے ان میں کونسا فرقہ مومن رہایا دونوں کافر ہوئے۔ ا

لوگ : اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی بھی مومن اور مسلمان نہیں۔ سمراج : تو اب کا فروں کے کہنے ہے حضرت اقدس مرزا صاحب کیو نکر کا فر ہو سکتے ہیں۔ اگر گنگا واس' وھوتی پرٹماد' جیون مل' سکھ لال آکر اس وقت ہم کو

اورتم کو کافر کمیں تو ہم تم ان کے کہنے سے کافر ہو جائیں گے۔

لوگ : هرگزشیں

سراج : مَاهُوَ جَوَابُكُمْ فَهُو جَوَابُنَا بات يه ب كه كفركافتوى لكناى

عین ایمان کانشان اور ولایت کا ثبوت ہے اور جس قدر زیادہ کفرکے فتوے لگیں ای قدر زیادہ زیادتی ایمان کی ولیل ہے جیسے زیادہ دعمن مونا کسی کی عزت وجاہت رعب کا باعث ہے چور وہیں نقب لگا تا ہے جمال مال اور دولت ہے بھوکے پاس تو چور بھی نہیں جا یا آنخضرت الطاماتی کی فضیلت اور آپ کا سید مرسلین ادر خاتم النمین ہونا ای معنی کرکے ہے کہ بہ نسبت ادر انبیاء علیمم السلام کے آپ کے وعمن زیادہ تھے اور زیادہ میں تمام نبی اور رسول مختص الزمان اور مختص القوم تھے ان کی ہی قوم اور ان کے زمانہ کے محدود لوگ وعثمن مواع ليكن حفرت سرور كائتات فخر موجودات الكلي تمام عالمون اور كافته للناس کے لئے رسول تھے تو تمام دنیا نے آپ کے ساتھ عداوت کی اصحاب ر سول حضرت ابو بجراور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے 'بخلاف حضرت علی سے زیادہ دشمن ہیں اس واسطے ان کا زیاوہ مرتبہ اور فضیلت ہے۔ ایک روز حضرت مولانا و بالفصل اولانا مولوی حاجی حافظ نور الدین قریشی فاروقی وام ظلہ خلیفتہ المسج والمهدی علیہ السلام نے حضرت اقد س علیہ السلام سے نفیلت محابہ کے بارہ میں عرض کیا تو حفرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو الله تعالیٰ کو خبرہے کہ تعلق باللہ یا انس باللہ کتنا تھالیکن ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں کہ جس نے زیادہ اسلام کی خدمت کی اس کا مرتبہ زیادہ ہے جنتی مزدور کی اسنے دام محابہ کے کارنامے اور خدمت اسلام و کھ او کہ کس نے کس قدر خدمت اسلام

ہرد لعزیز منافق ہو تاہے منی میں ایک دوز حفزت اقدیں علیہ السلام نے ای منی میں ایک حکایت بیان فرمائی۔

فرمایا حضرت بایزید ،سطای رحمته الله علیه نے سفر کیا اور چند ایک اہل اراوت آپ کے ساتھ تھے ایک جنازہ پر بہت لوگوں کا بچوم دیکھا۔ حضرت بایزید ّ نے دریافت فرمایا کہ بیدلوگ اس قدر بکثرت کس لئے جمع میں تولوگوں نے کما کہ

ا یک ولی الله کا انقال ہو گیا ہے اس کے جنازہ پر ہرند ہب ولمت کے آدمی آئے ہں حضرت بابرید رحمتہ الله علیہ نے فرمایا کہ کس نشان سے معلوم کیا کہ یہ فوت شدہ ولی اللہ تھاانہوں نے جواب ویا کہ بزرگ متونی بڑے صلح کل تھے کہ کوئی قح*ض کسی ند* ہب کا ہو کسی **فریق کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو یہودی ی**ا عیسائی ہو د ہربیہ ہو آپ سے ناراض نہیں تھا سب خوش تھے اور آپ بھی سب سے راضی تھے تکمی کی بھی دل شکنی نہ کرتے تھے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے معتقد تھے حضرت بایزید رحمته الله علیه نے ان کی به بات س کر فرمایا که به مخص برا می منافق تھا۔ حضرت بایزید رحمتہ الله علیه کی زبان سے منافق کالفظ س کر درہم برہم ہوئے اور طیش میں آگر جفرت بایزید اور ان کے ہمرا ہیوں کو مارنے کو تیار ہو گئے تو یہ وہاں سے چل وئے حضرت بایزید کے متعقد بن نے جو ساتھ تھے یو جھا کہ آپ نے اس متونی بزرگ کو منافق کیوں فرمایا بایزید ؓ نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہو آ ہے جس کو تمام لوگ علی العموم احیصا کہیں اور مخالف کوئی نہ ہو۔ وجہ سپر کہ منافق کے منہ ہے حق بات مجھی نہیں نکلتی اس واسطے تمام لوگ اس ہے راضی اور خوش رہتے ہیں کیونکہ اس کو سب کی ہاں میں ہاں اور تا میں تا ملانی یڑتی ہے وہ اگر حق بات منہ سے نکالے تو اس کا سب پروہ کھل جائے ازر معقد ناراض ہوجائیں اور وجوہ معاش اور آمدنی جس کے واسطے اس نے فریب کیا ہے بند ہو جائے الحق مربت صحیح ہے اہل اللہ حق بات کما کرتے ہیں اور کمی کے خوش یا ناخوش ہونے ہے ان کو سرد کار نہیں ہو تا منافق اور خداہے دور بڑا ہوا تمجمی بھی کلمتہ الحق زبان پر نہیں لا تاوہ سب کی خوشی اور رضامندی کو مقدم ر کھتا ہے اور حق کہنے والے کے دشمن ہو جاتے ہیں انبیاء علیهم السلام اور اولیاء کرام کے حالات پر نظر ڈالو کہ کیے حق بات کہنے ہے دعمن اور خون کے پاسے ہو گئے حفزت سید عبدالقادر جیلانی اور حفزت شخ احمه سرہندی اور امام غزالی وغیرہ ہم رحمتہ اللہ ملیم کے کیے وعمن ہوئے جان لینے اور بے عزت بے آبرو کرنے

کے درپے ہوئے کفر کے فتوے کھے گئے ان کی کابوں کو جلایا گیا اپنے پرائے سب کی نظروں میں حقیراور ذلیل ہوئے لیکن بحکم العاقبۃ للمتقین وہ حق کو حق ہو ی غالب اور مظفر و منصور ہوئے کیا آنخضرۃ اللہ الحاقیۃ یہ طریق صلح کل جس کو وہ سرے لفظوں میں منافقت کتے ہیں نہیں جانتے تھے یا اور اولیاء اللہ یہ رنگ آمیزیاں نہیں جانتے تھے کہ بات حق منہ سے نکال کر اپنے پرائے یار ووست عزیز اقارب اہل شہرہ محلّہ کو وشمن بنالیا اور اس کلمۃ الحق سے خون کی ندی اور نہر چل نکلی۔ اگر معاذ اللہ آنخضرۃ اللہ اللہ اللہ اللہ عرب کے لوگ ہو مردائی اور شجاعت اور ہمت میں یک تھے وہ سب آپ کے قدموں میں آپڑتے اور بازد آپ کے قدموں میں آپڑتے اور بازد آپ کے قدموں میں آپڑتے میں صرف کلمۃ الحق کا میں نشان ہے۔

پھر میں نے اس جلسہ میں بیہ کما کہ منصور" اور عمس تبریز" جن کو بچہ بچہ بھی

جانتاہے ولی اللہ تھے یا عدواللہ تھے۔

لوك: بلانك دلى الله ته-

سراج: منصور کو دار پر کھینچااور منس تیمریز کی کھال آباری تنی - یا نہیں؟

لوگ: ہاں ایسای ہوا۔

مراج: بدلوگ دار کھینچے اور کھال اتارنے والے کون تھے۔

لوگ: مولوی عالم تھے۔

میراج: ان مولویوں نے اچھاکیا یا برا۔

لوگ : براکیا.

مراج: توبرے مولوی ہوئے یاولی اللہ-

لوگ : ولی اللہ بھی کمیں برے ہوئے بھی بد نصیب مولوی برے ہوئے جنہوں ا

نے خدا کے ولیوں سے عدادت کرکے برائی گی۔ روو

سراج الحق: على مذالقياس - كفر كافتوى دينة والے اس وقت كس كے قائم

مقام ہوئے اور حضرت مرزاصاحب مس گروہ میں ہوئے۔

اب یہاں سوائے خاموثی کے کیا بنآ تھا انالحق کہنے والے صاوق راست باز ولی مانے گئے اور اناالمسیح کہنے والے معاذ اللہ کافرٹھمرائے جادیں۔

و کھو تم اپنی عاقبت خراب مت کرو خدا کے لئے سوچو اور شمجھو اور مانو تمہارے سامنے ہزاروں نظیریں انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی موجوو ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا

يە كوئى نئى بات نىيس -

جب میں نواب صاحب مرحوم کی کوشی سے حضرت اقدس علیہ السلام کی فد مت میں جا تا تھا تو راستہ بشکل تمام ختم ہو تا تھا۔ راستہ میں ہزاروں گالیاں ہم کو اور حضرت اقدس علیہ السلام کو دیتے تھے مجھ سے ضبط نہ ہو تا تھا اور یہ حال حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا آپ ہنس کر فرماتے صاحبزادگی کو اس وقت رہنے دو۔ مبر کرواً لھ بیٹر مِفْتا کے الْفَرُ جِ ہماری تمہاری اس وقت کی زندگی کا نمونہ ہے خدا کا شکر بھیجو کہ اس وقت اگریزوں کی سلطنت میں سوائے گالیوں کے کوئی اور طرح پیش نہیں آتا۔ اگر اس وقت گور نمنٹ برطانیہ کا سایہ عاطفت نہ ہو تا تو یہ لوگ خدا جانے ہمارے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے مبر کرو۔ مبر کروائلہ تعالیٰ بھی تو ان کی آنکھیں کھولے گا۔

مواوی سعد اللہ نومسلم کی تو ہماری مخالفت میں یہ حالت تھی کہ ہرروز بھی دو سرے روز ایک اشتمار مخالفت میں گالیوں سے بھرا ہوا مطبوعہ شائع کرتا تھا کہی چوری کا الزام بھی بغاوت کا الزام ہوتا بعض نیک ظن اور مبائعیین تو فد مت اقد س میں حاضر ہوتے تھے لیکن گاہ بگاہ مخالف بھی آجاتے اور بات بات میں جھڑا کرتے تھے اور بعض امتحان اور آزمائش کے لئے اور بعض صرف دیکھنے میں جھڑا کرتے تھے اور بعض امتحان اور آزمائش کے لئے اور بعض صرف دیکھنے کے گئے تے تھے ایک روز مخالفوں نے پانچ ولایتی کابلی آدمیوں کو بمکا کے بھیجا اور کما کہ یماں اس مکان میں ایک مخص ہے وہ تمام نبوں کو گالیاں وُیتا ہے اور قرآن اور رسول کو نہیں مانا۔ وہ ولایتی افغان سخت غضب میں بھرے ہوئے یک

وم مکان میں چلے آئے اس وقت ایک مخص احمدی حضرت اقدس سے قرآن شريف كھولے ہوئے معنى يوچھتا تھاكہ إ ذ قالَ إبْرُ احِيثُم رَبِّ أَرِ نِيْ كَيْفَ تُحْبِي الْهَوْ تُبِي الايد حضرت اقدس عليه السلام اس كي تفيير كرتے تھے اور فرماتے متھے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام مردوں کے زندہ ہونے کاتو سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ مرنا زندہ ہونا میہ دونوں سمیفیتیں ہرونٹ انسان مشاہرہ کر تا ہے - اور حضرت ابراہیم بھی ہیشہ دیکھتے تھے کہ بارش سے زمین ہرسال ادر زمینی اشیاء زندہ ہوجاتی بیں انسان میں سے انسان حیوان میں سے حیوان پیدا ہو آہے انڈے میں سے بچہ نکل آیا ہے نطفہ سے کیاکیا شکل بنجاتی ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کی وہ کیفیت دریافت کرتے تھے کہ جس سے حیات ہوتی ہے اور ذندگی وابسة ہے اور كيونكر زنده كرديتا ہے چر فرمايا كه اس كى مثال يوں سمجھو کہ ایک بازی گر ہتھ پھیر کر کے روپیہ منگادیتا ہے ویکھنے والا بیہ تو دیکھتا ہے کہ اس نے روپیہ منگا ویا گرجو کہتا ہے کہ مجھے بتلاؤ کیو تکر منگایا وہ سائل اس خاص کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے اور دریافت کرنا چاہتا ہے بس اتن ہی گفتگو ہونے یائی تھی جو وہ کابلی آگئے اور سرخ غصہ سے چرے ہورے تھے وہ بیٹھ گئے اور قرآن شریف کی تفیر سننے لگے۔ بہت دیر تک چپ چاپ بیٹے رہے جب قرآن تفیر کے بعد اٹھایا گیا تو ان و لایتیوں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور ہاتھوں کو آپ کے بوسہ ویا۔ اور عرض کیا کہ لوگوں نے ہمیں وھو کا ویا۔ جو آپ کو کافر کتے ہیں وہ خود کافر ہیں اور جو تم مسلمان نہیں تو کوئی بھی سلمان نہیں پھروہ باہر جائے لوگوں ہے لڑے لوگوں نے کما کہ مرزا جاد و گر ہے جو اس کے پاس جا تا ہے وہ اس کا ہو رہتا ہے اس کے پاس کوئی مت جاؤ۔ ایک روز لاہور ہے ایک کسی مخص کا خط آیا اس میں بیہ لکھا تھا کہ اگر آپ مسيح كو زنده مان ليتے تو آپ كاكيا گرُ جا آ- حضرت اقد س عليه السلام نے اس خط كو پڑھ کر فرمایا کہ اس خط کاجواب صاحبزادہ صاحب بیہ لکھدو کہ اگر تم مسیح کو و فات

یافتہ مان لیتے تو اس میں تمهارا کیا گرتا تھا زندہ مانے سے تو قرآن شریف کا انکار خدا تعالیٰ کا نافر مان بنا پڑتا ہے اور آنحضرت اللہ اللہ کی خلک اور تب کی جنگ اور ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے او وفات شدہ مانے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی آنحضرت اللہ اللہ تحق خوش اور قرآن شریف کی تصدیق ہے اور یہ بات تو تھیک نمیں کہ ہم سے مسے زندہ منوایا جائے پہلے تم آنحضرت اللہ اللہ تی کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرو پھر ہم سے مسے کو زندہ منواؤ کھے تم کفری طرف آؤ کھے ہم سے کھیں لاؤ۔

میں نے یہ جواب لکھ کر بھیج دیا ایک مت کے بعد یہ جواب آیا کہ میں آپ کے جواب آنے کے حقیق میں لگ رہا ہوں کہ آیا مسیح در حقیقت فوت ہو گئے یا کوئی صورت زندگی کی نکل آتی ہے۔

ایک مخالف کا انجام بد اورهانه محص عقیدت رکھا تھا اور ہر روز الماغہ میرے سے ملخے آیا کر تا تھا اور دو سرے تیسرے روز بہ جبرواکراہ میرے ہمراہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں جایا کر تا تھا لیکن جب تک وہاں بیشتا کبیدہ فاطراور منقبض الحال میری فاطر سے بیشا رہتا اور جب بھی میرے بیشتا کبیدہ فاطراور منقبض الحال میری فاطر سے بیشا رہتا اور جب بھی میرے سے حضرت اقدس کی نبیت بات کر تا تو خالفت کی کر تا لیکن دبی زبان سے اور بعض دفعہ محمد کو بھی نصیحت کر تاکہ آپ حضرت مرزا صاحب کے پاس نہ جایا کمیں کہ اس میں آپ کی ہنگ ہے اور لوگ ہمیں طعن دتے ہیں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو وہ عقیدہ ٹھیک نمیں رکھتے میں جواب دیتا کہ حضرت مرزا صاحب حق پر ہیں سے ہیں امام ہیں ممدی ہیں سے ہیں ولی الاولیاء ہیں میں نے باتھ پر بیت کی ہیں۔

ایک روز کماکہ آپ اور آپ کے خاندان کے لاکھوں مرید ہیں آپ امام اعظم کے اور چار قطب کے پوتے ہیں آپ نے کیوں مرزاصاحب سے بیت کی۔

مرزا صاحب تو تمی کے مرید نہیں ہیں تمی سلسلہ میں نہیں ہیں۔ میں نے بطور سوال کے جواب دیا کہ یہ بتلاؤ جو تمارے ذہن میں امام ممدی ہیں آگر وہ آجائیں تووہ کم سلسلہ میں اور کم کے مرید ہوں مگے اور ان کے آنے پر ان ہے بیعت کرنا ضروری ہو گایا نہیں اس فخص نے کما کہ امام مہدی کو کسی سلسلہ میں واخل ہونے یا تھی سے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خوو امام ہیں ان سے توسب کو بیعت کرنا ضروری کیا فرض ہو گابس اس کے جواب میں میں نے کما که وه امام مهدی حضرت اقد س مرزا صاحب بی بین جب بیر امام مهدی ہوئے تو ان کو کمی ہے بیت یا کمی سلسلہ میں واخل ہونے کی کیا ضرورت ہے بلکہ سلسلہ والوں کو چاہئے کہ ان ہے بیت کریں اور یہ سلسلہ والے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ اگر خود صاحب سلسلہ مخص موجود ہوتے تو وہ بھی دور دراز مکوں سے ہاتھوں کے بل چل کر آتے۔ اور اس اہام موعود علیہ السلام سے بیعت کرتے اور چار قطب امام اعظم اور حفزت معين الدين چشتی اور حفزت محی الدين عبدالقادر جیلانی دغیرہ ہوتے تو ان کو بھی سوائے بیعت کے کچھ بن نہ پڑ آاس مخص نے کہا چر کرد کیا مرزا صاحب کا رتبہ ان بررگوں سے بوا ہے میں نے کماسچائی سے۔ در حقیقت مرزا صاحب کا رتبہ ان سب سے بڑا ہے (اس وقت عاجز کی معلومات وسیع نہیں تھی۔ بییں تک بات رہنے وی ورنہ آج کی معلومات کے مطابق میں برے زدر اور نمایت مشرح صدر سے کتا ہوں کہ ھُو اُفْضُلُ مِنْ کُشِیْر الْأَنْسِيَارِچناني مديث شريف ميرے اس بيان كى تعديق كرتى ہے جيساك فرمايا عُلَمَا ۚ وَأُمُّتِينَ كُما نَهِيناً و بُنِينَي إِسْرَا نِينَلِ كان تثبيه مماثلت بهي زيادتي كيلح آ تا ہے بعنی ترقی مراتب کیلئے اور امام مہدی کو مثیل مصطفیٰ ومظهر محمہ علیما العلوٰۃ والسلام تمام امت نے مانا ہے تو اس لحاظ ہے بھی حضرت مرزا صاحب کے رتبہ کا جانااور ہانا ضروری ہے در حقیقت ہرا یک انسان کیلئے ترقی ہر آن ہو تی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حافظ روش علی صاحب نے نے قادیان شریف میں طالب

علمی کے زمانہ میں آئے تو کسی سے میری کی گفتگو تھی تو بھی میں جناب طافظ صاحب نے دخل دے ویا اور کہا ہم مرزا صاحب کو ولی مانے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانے میں طافظ صاحب کی اس بات کو سن کر ظاموش ہور ہا اور میں نے سمجھا کہ یہ دی مانیں گے جو کہ رہا ہوں لیکن بندر تے۔ اب کوئی طافظ صاحب سے دریافت کرے تو شایہ مجھ سے بھی دو چار ہاتھ آگے ہی ہوں گے اس بات کا جواب اس نے یمی دیا کہ مرزا صاحب تو امام مہدی نہیں ہیں۔ اور مسح نہیں ہیں جواب اس نے یمی دیا کہ مرزا صاحب تو امام مہدی نہیں ہیں۔ اور مسح نہیں ہیں انکار کیا تھا۔ اور آنحضرت التھا ہیں گا انکار کیا تھا۔ اور آنحضرت التھا ہیں گا انکار کہ کے قریش نے کیا یمودیوں نے کہا کہ یہ وہ مسح نہیں ہے جس کی آمد کی خبر ہے کہ وہ کسی آئندہ زمانہ میں آگ گا گلہ یمود تو ابتک مسح کے انتظار میں ہیں۔

.....کدیتا ہے کہ

جھے یہ الهام ہوا اور وہ الهام ہوا میں مهدی ہوں مسے ہوں۔ جھے جیساانسان غیرت مند کب روا رکھ سکتا تھا کہ حضرت اقدس علیہ السلام (فداہ جانی ور وحی و نشی وای وابی) کی نسبت ایسا گندہ جملہ س سکے۔ بس میں نے اس کے ایک ایسا تھٹر مارا کہ اس کی ٹوبی گڑی سرپر سے اتر کردور جاپڑی اور کہااو مردود و شمن مقبول اللی تو ایسا جملہ ناپاک ایسے صادق مصدوق طا ہرومطہرانسان کی نسبت اور میرے سامنے بکتا ہے اور نہیں جانتا کہ میں انکا خادم اور مرید ہوں اور وہ میرے آ قااور مرشد اور رہنما ہیں۔ خروار جو آج سے میرے پاس آیا۔ اور یا جھ سے ملا میں نے مرشد اور رہنما ہیں۔ خروار جو آج سے میرے پاس آیا۔ اور یا جھ سے ملا میں نے اس کو نکال دیا۔ آٹھ دس روز تک وہ میرے مکان جائے فروکش تک

ملگتااور آتش صدے جلتاتھا۔

چکر لگا آ رہا اور ؤرسے میرے سے ملاقات نہیں گی۔ یہ بات رفتہ رفتہ نواب
صاحب مرحوم تک پنجی نواب صاحب بھی چونکہ حضرت اقد س سے نمایت
اعتقاد رکھتے تھے اس کو ملامت کی اور رسم پیران کے مطابق حال اس کو میرے
قدموں میں لاؤالا۔ اور توبہ کرائی کہ آئندہ پھراییا کلمہ خبیث منہ سے نہ نکائے۔
یہ واقعہ میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت عالی میں عرض کیا تو
فرمایا مارنا تو نہیں چاہئے تھالیکن غیرت اسلامی اور حسن ارادت کا یمی نقاضا ہونا
چاہئے کہ ایسے بے اوب گتاخ لوگوں سے ترک ملاقات ہو اور اب جو معانب
کردیا اور اس نے توبہ کرلی تو خوب ہوالیکن ایسے لوگوں کی توبہ کاکیا اعتبار ہے
لیکن در حقیقت وہ خراب اندرون ظاہر میں تو پھے نہ بوانا ہاں اندر ہی اندر وہ

ایک مرت کے بعد جو سال بھرسے زیادہ عرصہ نمیں گزراکہ وہ آتشک کے مرض میں گرزاکہ وہ آتشک کے مرض میں گرفتار ہوا اور اس کے آلہ نتاسل میں لیے لیے کیڑے کالے منہ کے جو لمبائی میں آدھ انچ کے ہوں گے پڑے اور کسی نے اس کو نہ پوچھا اور ایس کس میری کی حالت میں لعنتی موت سے مراکہ اس کی موت کا وقت یاد آکر دل کانپ اٹھتا ہے اللہ تعالی اپنے بیاروں کے لئے سخت غیور ہے جو اس نے کماای مرض میں اس کو بلکہ اس سے زیادہ مبتلاکیا اُللہ می اُحیفظنا ا

حضرت خلیفته المسیح رضی الله عنه فرهایا کرتے تھے که جو محف کسی پر ناحق عیب نگا تا ہے وہ ضرور اس میں گر فتار ہوجا تا ہے بسرحال الله تعالی جل شانه نے نه چاہا که بید محفص ہمارے محبوب موعود مقبول ہمارے مسیح ومعدی ہادی کی نسبت ایبا گندہ لفظ ہولے اور پھر سلامت رہے اور اس گندگی میں گر فقار نه ہو آخضرت التا تا تا تا فراتے ہیں کہ مَنْ عَا ذَالِّنْ وَلِیّنًا فَقَدْ اَ ذَنْتُ لِلْعَرْبِ قَرْان شریف میں بھی الله تعالی نے فرایا ہے کہ و ذَرْ نِیْ وَالْهُ کُذِّبِیْنَ مَضرت التا الله علیہ السلام سے کیکر آمخضرت التا الله علیہ السلام سے کیکر آمخس سے کیکر آمخس سے کہ و ذَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُورُ مِنْ مَا مُنْ عَالَم سے کُلُور آمخس سے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کیکر آمخس سے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کہ وَ ذَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کہ وَ دَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کہ وَ دَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آم کُلُور آمخس سے کہ وَ دَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمخس سے کہ وَ دَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمن سے کہ وَ دَرْ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمغی سے کہ وَ دُرُ نِیْ وَالْمُ کُلُور آمغی الله وَ الله مِنْ الله وَرْ الله وَرِیْ الله وَرِیْنَ کُلُور آمغی الله وَرِیْ الله وَرِیْ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنِ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنِ کُلُور الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنِ الله وَرِیْنَ وَرِیْنَ الله وَرِیْنَ الله وَرِیْنِ الله وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنِ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرُورُ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَالْمُورُورُ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَرِیْنَ وَ

التلای ہے لے کر اب تک لاکھوں کرو ژوں نظیریں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس نے مقبولان التی اور موجود ہیں کہ جس نے مقبولان التی اور مخالفت پر آمادگی ظاہر کی تو خدا تعالی خود اس کے مقابل آکھڑا ہوا اور اس کو دم کی دم میں نیست د تابود کر ڈالا۔

ایک بردے جلسہ پرجی بین تین سو تیرہ صحابہ کا جلسہ ایک بردے جلسہ پرجی بین تین سو تیرہ خین سو تیرہ خین سو تیرہ خین رکھتے تھے دارالاہان قادیان میں حاضر ہوئے تھے ایک اونچا تخت چوبی حضرت اقدی علیه السلام کے لئے بچھایا گیا اور اس پر ایک قالین کا فرش کرایا گیا اور آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور جاروں طرف احباب فرش پر بیٹھے چاند کے گرو تارے سامنے حضرت غلیفتہ المسیح یعنی شمال کی طرف اور مغرب کی طرف حضرت مولانا مولوی بربان الدین جملی رضی اللہ تعالی عنہ اور تخت کے قریب گوشہ مغرب و جنوب بین سے عاجز اور اس عاجز کے واہنی طرف حضرت فریب گوشہ مغرب و جنوب بین سے عاجز اور اس عاجز کے واہنی طرف حضرت قدرت اقدین علیہ السلام نے توضیح مرام کتاب کا وہ مقام نکالا کہ جس پر مولویوں حضرت اقدین علیہ السلام نے توضیح مرام کتاب کا وہ مقام نکالا کہ جس پر مولویوں نے ملائکہ کی بحث پر ناوانی سے اعتراض کیا تھا اور تقریر شرح و سط سے فرمائی حضرت فاضل امروی پر ایک مخت اس وقت الین طاری ہوئی کہ جس سے حضرت فاضل امروی پر ایک مخت اس وقت الین طاری ہوئی کہ جس سے حضرت فاضل امروی پر ایک مخت اور سب پر عجیب وغریب کیفیت طاری ہوئی اس

تقریر پر تا خیرے بعض کے دلوں میں جوشک وشبہ تنے وہ نکل گئے۔
حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا دعویٰ مہدی و مسیح موعود
ہونے کا میری طرف سے نہیں ہے جیسا کہ تمام انبیاء اللہ علیمم السلام کا دعویٰ
نبوت و رسالت اپی طرف سے نہیں تھا ان کو خدانے فرمایا تھا اور مجھ کو بھی اپن
اس سنت کے موافق علیٰ منهاج النبوت اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں نے حسب
اس سنت کے موافق علیٰ منهاج النبوت اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں نے حسب
الارشاد خدا و ندی دعویٰ کیا ہے میری اس میں کوئی خواہش یا بناوٹ نہیں ہے

خالف لوگ آگر غور کریں اور اپ بستوں پر ایٹ کر اور تخلیوں میں بیٹے کر سوچیں تو ان کو معلوم ہوجائے گا کہ جیسا انبیاء ملیم العلو ةوالسلام کا وی ٹی اللہ علیہ اللہ کے علم اور فرمودہ سے تھا بعینہ ای طرح میرا دعویٰ عین دفت پر اللہ جل شانہ کے قرمودہ سے ہے اور لوگوں سے سامنے اتن نظیریں حقد مین کی موجود ہیں کہ آگر سب ایک جگہ لکھی جائیں تو لکھ نہیں سکتے ہم تھک جائیں گردہ ختم نہ ہوں بی ان کو ان نظائر پر غور کرنے سے صاف معاف کھل جاوے اور خاہر وباہر ہوجا وسے کہ میں اللہ تعالی کے فضل دکرم سے اپ وعویٰ میں کاذب نہیں موجوب سے کہ میں اللہ تعالی کے فضل دکرم سے اپ وعویٰ میں کاذب نہیں مفتری نہیں ہوں۔ بلکہ صادق ہوں راست باز ہوں۔

فرمایا ایک جنگل میں ایک بھیڑیا ایک گیدڑ اور ٔ ایک شیر رہا کرتے تھے شیر جب شکار کر یا تو گیدڑ اور بھیڑیا بھی کھالیا کرتے بھیڑئے کے ول میں ایک دن شرارت آئی اور شیر ہے کما کہ شکار کے تین تھے کیجئے ایک حصہ تو آپ کااور ایک گیدڑ کا۔اور ایک میرا شیر کواس تنتیم مساوی ہے سخت غصہ آیا اور کہا مردود نانجار تو تنتیم کرنے والا کون ہے میں سردار ہوں بادشاہ ہوں میرا اختیار ہے جس کو جتنا جاہوں دوں بیہ کمہ کرایک تھیٹر شیر نے بھیڑیئے کے ہارا وہ چکر کھا کر گرا اور مرگیا پھر شیر نے گیدڑ سے یوچھا کہ ہم تماس دنت دونوں ہیں کیا کرنا چاہئے آیا تقتیم کرکے یا موافق دستور سابق ۔ گید ڑنے عرض کیا کہ حضور غریب نواز آپ مردار ہیں ادر ہمارے آقا ہیں مالک ہیں- بادشاہ ہیں حضور کے سامنے بولنا گتاخی و بے ادلی ہے۔ کیکن حضور کے ارشاد کے بینچے میہ عرض ہے کہ ہم خادم ہیں رعیت ہیں اور غلام ہیں تقسیم کی کیا ضرورت ہے پہلے جتنا حضور کی خواہش ہونوش فرمالیں اور تچھ رکھ دیویں پھر دد سرے وقت پر حضور خاول فرماویں اور جس وقت حضور کو رغبت نہ ہو اور نج رہے تو خاوموں کو عنایت ہوجائے کہ شاہوں کا پس خوروہ *ب*ارک اور عزت کا باعث ہے یہ بھی حضور کی مرضی مبارک پر منحصرہے ہم

سب طرح راضی ادر خوش ہیں۔

شیرنے کماواہ رے دانشمند گید ڑیہ حکمت ادر سرا سرادب کی بات تخفیے س نے سکھائی یہ تو تو نے بہت ہی اچھی بات سائی گید ڑنے دست بستہ عرض کی کہ میہ حکمت بھیڑئے نے سکھائی ہے اس کی جان بیہودہ اور خلاف مرضی حضور بات کرنے ہے گئی اور مجھ کو سمجھ پیدا ہوگئی۔

یہ دکایت حضرت اقدس علیہ السلام نے فرائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھیڑیوں
کی طرح کتی قومی کتے قبیلے کتے شرکتے گاؤں شیروں یعنی انبیا کے مقابلہ میں
گستاخ اور ب اوب بن کران کی دشنی میں ہلاک ہوئے تباہ ہوئے۔ برباد ہوئے
دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا سب کچھ کھو بیٹھے پھریہ آیت تلاوت فرمائی اُ وُ لَمْ
یَهْدِلَهُمْ کُمُ اَ هَلَکُنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُ وْ نِ یَمْشُوْ نُ فِیْ مُسَا کِنِهِمْ اِنَّ فِیْ دُلِیکَ لَا یَا تِ اَ فَلَا یَسْمُعُوْنَ نَ

اب ہمارے ذمانہ کے لوگوں کو جو سب کے بعد ہوئے کچھ تو آئھیں کھولئی چاہئیں تھیں کچھ تو آئھیں کھولئی چاہئے تھی ان کے واسطہ یہ وقت بہت اچھا تھا کہ گیدڑی طرح نصیحت پکڑتے عبرت حاصل کرتے مگریہ اور بھی عداوت میں خالفت میں شرارت میں ایذا وی میں سب وشم کرنے میں قتل وغارت کے مضوبے کرنے میں کئی پہلوؤں سے انگے لوگوں سے بھی زیادہ قدم بردھایا۔ خدا تعالی ہماری نیت اور صفائی قلب و کھے رہا ہے اور ان لوگوں کی بد ظنی اور بدنیتی اور شرارت بھی اس کی نظر میں ہے۔

پھر حضرت ظیفتہ الممسی نے حسب الحکم وعظ فرمایا اس میں اکثر حضرت اقد س کی تائید میں اور باقی آریوں اور نصار کی کے رد اور ان اعتراضوں کے جواب میں جوانہوں نے نادانی سے اسلام اور قرآن اور آنخضرت الطافیا ہے پر کئے ہیں تقریر فرمائی۔

جناب مولوی بربان الدین صاحب بملمی بار تھے اور ان کے کئی شاکردان

کے ساتھ تھے لیٹ کر سب کچھ سنتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میں بو ژھا ہوگیا اور ضعیف ہوگیا اور ایک زمانہ دیکھا ارے مرزا سچا ہے۔ اس کی سچائی صداقت میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے میرے گور میں پیرلٹک رہے ہیں میں کیا اب جھوٹی محوای دے سکتا ہوں۔

ایک روز میں نے حضرت اقد س سے پوچھا و ترکی کتنی رکعت میں اور کس طرح پڑھتا چاہئے فرایا و تر تو ایک ہی رکعت ہے و تر ایک کو کتے ہیں لیکن ایک رکعت جائز نہیں ہے اس لئے دو رکعت نفل اور اس کے ساتھ لگادی گئی ہیں اور دو طریق سے پڑہنے چاہئیں ایک طریق کہ جس طرح حنی پڑھتے ہیں اور دو سرا طریق ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیردے اور ایک رکعت چیکے سے المحکریڑھ لے۔

نماز قصر کافتوی پھر میں نے عرض کیا کہ نماز قصر کافتوی ہے کرنی ماز قصر کافتوی عائے فرایا ایک تو سفر ہوتا ہے اور ایک سیر ہوتی ہے سفر

ای بخنا بحثی اور رات دن

کی نیت ہے اگر تین کوس جانا ہو جیسے لود ھیانہ ہے پھلور تو نماز قصر کرتی جاہئے یمی حضرات صحابه رضی الله عنهم کا معمول تھا اور بعض ضعیف پیر فرتوت اور حالمہ عور تیں میں ان کے لئے تو کوس بھرہی سفر ہوجا یا ہے ہاں سیرے لئے تو چاہے آٹھ کوس چلا جائے تو نماز قصر نہیں ہے۔

یمی باتیں ہوا کرتی تھیں ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت تک کرتے ہیں فرمایا کہ ایک روز زمانہ آتا ہے بیہ خود ہی تنگ آجا کیں گے ابھی صرافتیار کرد- مبربری نعت ہے صابر کے ساتھ اللہ تعالی ہو تاہے۔

مخالف علمار وقت كامقابله ہے گر مناظرات میں تھے جو مولوی ابو سعید محمد حسین بنالوی شملہ سے لودھیانہ میں آگئے اور آتے ہی انہوں نے هَلْ مِنْ مَّبَّارَ زِ بحث كے كئے حضرت اقدى عليه السلام سے تھراكى اور شر لودھیانہ میں دھوم مجادی کہ میراشکار بھاگا ہوا اب لودھیانہ میں ہاتھ آیا ہے اب مرزا کو جائے کہ مجھ سے مباحثہ کرے-اوھر حضرت اقدس علیہ السلام بھی مباحثہ كے لئے تيار ہو گئے اور آپ چاہتے تھے كه كوئى مباحثہ كرے لود هيانه كے تين مولوی ذی ٹلٹ شعب جو لودھیانہ کے لوگوں میں یسوع صاحب کی تشکیت کی طرح مانے جاتے تھے ایک مولوی عبداللہ اور دوم مولوی عبدالعزيز اور سوم مولوی محمد مقابل پر حضرت اقدس کے نہیں آئے حالا نکہ ایک دو اشتہار حضرت اقدس علیہ السلام نے ان ذی ثلث شعب مسلور اور دو سرے مولویوں کے نام چھپوا کر شائع کر بچکے تھے اور مولوی شاہ دین جو مولوی رشید احمہ گنگوی کا مرید اور نیز قوت بازد تھاوہ بھی مباحثہ کے لئے نہ کھڑا ہوا حالا نکہ اس نے بھی بہت شور

وغل مچایا تھا کہ میں بحث کروں گا جب بحث کا اشتہار حضرت اقدس علیہ السلام

نے دیا تو سے دیک گئے اور بحث کانام تک نہ لیا۔ اور جو لوگوں ۔ کمااور میں نے

بھی کملا کر بھیجاتو ہیہ جواب دیا کہ مرزا صاحب بے علم میں میری شان ہے د د رہے

کہ ایک بے علم آدی ہے مباحثہ کروں جھے خوب یا وہ کہ مولوی شاہ وین نے
اپ مرشد مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا کہ میں مرزا صاحب ہے مباحثہ کروں
تو کس طرح کروں اور کس مسلم میں کروں۔ تو جو اب آیا کہ تممارا کام نہیں ہے
مرزا صاحب ہے بحث کرنا اول تو ٹالدینا اور جو بات نہ طلے اور مباحثہ ہوی جائے
تو وفات و حیات مسے علیہ السلام میں ہرگز بحث نہ کرنا کہ اس میں تممارا یا کمی کا
ہاتھ نہیں پڑے گاہاں نزول میں بحث کرلینا اس مسلم میں ہماری کچھ جیت ہو سکتی
ہاتھ نہیں پڑے گاہاں نزول میں بحث کرلینا اس مسلم میں ہماری کچھ جیت ہو سکتی
ہو مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا اور خود بھی گنگوہ گئے ان کو بھی وہاں ہے
ہی مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا اور خود بھی گنگوہ گئے ان کو بھی وہاں ہے
وہی جو اب ملا جو مولوی شاہ دین کو ملا تھا غرضیکہ لود ھیانہ ویو بھر سمار نپور گنگوہ
میں بہت می اسبارہ میں کمیٹیاں ہوئی کہ کیا کرنا چاہئے؟ سب نے بحث سے کانوں
میں بہت می اسبارہ میں کمیٹیاں ہوئی کہ کیا کرنا چاہئے؟ سب نے بحث سے کانوں
پر ہاتھ رکھے اور بظا ہر خالفت اور مباحثہ پر جھوٹ موٹ لوگوں کے دکھا دے کے
واسطے آبادہ رہے۔

مولوی مشاق احمد البیموی - جو لودهیانه بین ملازم سے البیموی حدیث دانی اور مل کا بہت محمد کر جاں انک جھے معلوم ہے یہ اور مولویوں سے بھی گرجاں انک جھے معلوم ہے یہ اور مولویوں سے بھی گرے ہوئے ہیں اور ایسے او ندهی کھوپڑی کے اثبان ہیں کہ ان کو روز مرہ کے مماکل سے بھی واقفیت نہیں ہے میں ان کو ہیشہ گرتاخ احمد ہی ای کا ظ سے کماکر آ ہوں چو تکہ انسیم اور گنگوہ اور سار نیور قریب قریب ہیں اور ہاری اور ان مولویوں کی قرابت داری اور براورانه بر آئے ہیں ان کے تمام طالت اندرونی اور بیرونی سے خوب واقف ہوں اور مولوی رشید احمد صاحب گنگو ہی اور میں تو علاہ اور رشتہ داری کے ہمزلف بھی ہیں مولوی مشاق صاحب گنگو ہی اور میں تو علاہ اور رشتہ داری کے ہمزلف بھی ہیں مولوی مشاق صاحب کی آگر شہاو تیں تصوب تو ایک دفتر چاہئے مکران کی قابلیت اور علیت احمد صاحب کی آگر شہاو تیں تصوب تو ایک دفتر چاہئے مکران کی قابلیت اور علیت کی ایک بات من جملہ اور باتوں کے لکھتا ہوں جس سے نا تحرین خود مولوی

صاحب کی علیت کی خوب جانچ بر آل کرلیں گے اور معلوم کرلیں گے کہ کماں تک مولوی صاحب کی مبلغ علم کا کمال ہے اور وہ پیہ ہے کہ آپ نے ایک رسالہ کانام اس ونت مجھے یاو نہیں رہاانشاء اللہ تعالیٰ آگے اس رسالہ کی عبارت اور نام تکھوں کا آپ بوے وثوق سے لکھتے ہیں کہ جب کلیرمیں نماز جعہ اوا ہو چکی اور امام ممبر بر خطبہ برجنے کے لئے کوا ہوا تو صابر صاحب نے ان نمازیوں کے لئے بد دعا کی ادر کمااے مسجد گر جاوہ مسجد گر گئی اور سب عالم و فاضل جویا نسو تتھے اور سب نمازی امیر دغریب دب کر مرکئے اب سوچنے کا مقام ہے کہ علاوہ مسائل شرعیہ کے تاریخ دانی میں بھی ماشاء اللہ آپ کی وسعت معلومات بہت بردهی ہوئی ہے ایک اونیٰ سے اونیٰ مسلمان بھی جانتا ہے کہ خطبہ جمعہ نماز جمعہ سے پہلے بڑھا جا تا ہے اور مسلمانوں کے نمبی ایک فرقہ میں بھی ایبا نہیں پایا جا تا کہ جعہ کی نماز کے بعد خطبہ جعہ پڑھا جائے اور پھرحضرت علاء الدین علی احمہ صابر کا بددعا كرنا صرف اتن بات كے لئے كه مجھے اول صف ميں كيوں نه بھايا تمام علاء كا اور عام د خاص اور امیروغریب کاخون کرنااورمسجد کوگر انااول تو کلیرکی تاریخ کی کسی کتاب میں ذکر نہیں اور نہ کسی بزرگ کا اتنا لمباجو ڑانام پایا جا تا ہے مولوی مشاق احمد صاحب تو اس قابل ہیں کہ سکھ صاحبان کی محبت میں رہیں تو وہاں ان کے علم کی خوب قدر ہو کیونکہ سکھ بھی فن تاریخ میں خوب ماہر ہیں یہ ایس بات ہے کہ سکھ صاحب لکھتے ہیں کہ جب بابا نائک صاحب مکہ گئے تو مکہ ان کے بیروں کی طرف پھر کیا اور مکہ میں امام اعظم اور ابراہیم خلیل اللہ کی بحث ہوئی ان کو بیہ خرنمیں کہ بابا ناک صاحب کب ہوئے حالا تکہ باباناک رحمتہ اللہ علیہ کو چار سو سال کے قریب زمانہ ہوا اور حضرت امام اعظم کو بارہ سو برس اور حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کو چار بزار برس کا زمانه ہونے کو آیا۔

جھے ایک عجیب بات اس مضمون کے متعلق یاد آئی الور میں ایک صاحب سید مشہور ہیں اور نام بھی ان کاسید امیر حسن ہے میں نے برسمیل تذکرہ ان سے دریافت کیا کہ تم کون سے سید ہو اور بارہ اماموں میں سے کس امام کی اولاد ہو وہ صاحب فرمانے گئے کہ ہم مدنی سید ہیں اور امام اعظم علیہ السلام کی اولاو ہیں۔ میں نے کما کہ حضرت امام اعظم تو ایر انی کیائی فارسی النسل ہیں ان کا نکاس تو مدینہ سے نہیں ہے اور خود امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی سید نہیں ہیں تم کیسے سید ہو گئے یہ بات من کروہ صاحب ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر مجھ سے نہیں ملے پس مولوی مشاق احمد بھی انہیں اور ایسے ہی ساوہ لوح آومیوں میں سے ہیں یہ ان کی مولویت اور علیت ہے اور باوجود اس کے ان کے فرقہ کے تمام مولوی اسی تشم مولوی اسی تشم کے ہیں کہ کی مولوی نے آج تک یہ نہ کما کہ بندہ خدایہ تم نے کیا لکھ ویا کہ جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ امام نے پڑھا۔

ایک مولوی عبدالکریم صاحب ساکن رام پور ضلع سارنپور سے جو رشتہ میں میرے دور کے خربورہ ہوتے ہیں جو مولوی رشیداجمد صاحب گنگوی کے رشتہ دار اور شاگرد اور مرید اور خلیفہ بھی ہیں یہ ذکر آیا کہ مولوی مشاق احمد صاحب نے یہ کیا لکھا کہ جعد کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا گیاتو فرمانے گئے کہ غلط لکھا ہے میں نے کما کہ اس غلطی کا ازالہ کرنا تھا فرمایا ہمارے فرقہ کے مولویوں کی بدنای ہوتی ہے کون ان باتوں کودیکھتا ہے جو لکھا گیا سو لکھا گیا۔

بن فے کما کہ بس ایسے ہی مولویوں نے مہدی اور مسے کے بارہ میں لکھ کر لوگوں کو خراب کیا ایسی ہی الیے بھی ایسے ہی ایسی علط فنمیوں نے دنیا کو برباد کیا یقینا پہلے بھی ایسے ہی ہے و قوف مولویوں نے غلط فنمی کی اور مسے کی بابت کچھ کا پچھ سجھ لیا اور پچھلوں کو بریثان اور تباہ کیا۔

غرض کہ تمام ان نہ کورہ بالا مولویوں نے مولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی سے کما کہ تم محدث ہو عالم ہو فاضل ہو اور ہمارے پیرو مرشد ہو مفتی ہو مرزا صاحب سے مباحثہ کرلو۔ لیکن محدث گنگوہی مباحثہ سے پہلو تھی کرتے رہے اور ابنی جان بچاتے رہے اور اپنے علم کی پروہ وری سے ڈرتے رہے۔

بولوی رشید احمر گنگوہی کامماحثہ ہے انکار اقدس علیہ السلام سے عرض کیا کہ بیہ مولوی رہ گئے اور سب کی تظرمولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی کی طرف لگ رہی ہے آگر تھم ہو تو مولوی رشید احمہ صاحب کو تکھوں کہ وہ مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں فرمایا اگر تمهارے لکھنے سے مولوی ماحب مباحثہ کے لئے آمادہ ہوں تو ضرور لکھ دو اور بیر لکھ دو کہ مرزاغلام احمد قادیانی آج کل لود هیانہ میں ہیں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا وعویٰ کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے وہ اب نہیں آویں گے اور جس عینی کے اس امت میں آنے کی خبر تھی وہ میں ہوں۔ اور مولوی تو مباحثہ نہیں کرتے ہیں چو تکہ آپ بہت سے مولوبوں اور مروہ اہل سنت والجماعت کے پیٹوا اور مقتدا ہائے گئے ہیں اور کثیر جماعت کی آپ پر نظر ہے آپ مرزا صاحب ہے اس بارہ میں مباحثہ کرلیں چو نکہ آپ کو محدث اور صوفی ہونے کا بھی وعویٰ ہے اور ماسوا اس کے آپ مدعی الهام بھی ہیں (مدعی الهام اس واسطه کرنے کہ مولوی شاہرین اور مولوی مشتاق احمہ اور مولوی عبدالقادر صاحب نے گنگوہ مولوی رشید احمہ صاحب متو فی کے پاس جاکر حضرت اقد س علیہ السلام کے الهامات جو برامین احمد یہ میں ورج میں سائے تھے مولوی رشید احمد صاحب نے چند الهام من کرجواب دیا کہ الهام کا ہو ناکیا بڑی بات ہے ایسے ایسے الهام تو جارے مریدوں کو بھی ہوتے ہیں اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھاکہ آپ کے مریدوں کو اگر ایسے الهام ہوتے ہیں تو وہ الهام جارے سامنے پیش کرنے چاہئیں ٹاکہ ان الهامون کا یا کہ آپ کے الهاموں کا کیونکہ مریدوں کو جب الهام ہوں تو مرشد کو**نواُن سے**اعلیٰ الهام ہوتے ہوں گے موازنہ اور مقالمہ کریں اور لَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْا قَا وِيْل كِي وعيد سے دُريں مولوی صاحب نے کہنے کو سمد یا گر کوئی الهام اپنا یا کسی اینے مرید کا پیش نہیں کیا

کہ یہ الهام حارے ہیں اور یہ جارے مریدوں کے ہیں) غرض کہ اب آپ کا حق ہے کہ اس بحث میں بزیں اور مباحثہ کریں اور تمی طرح سے پہلو تی نہ كريس كس لئے كه اد هر تو حضرت عيلى عليه السلام كى وفات كا زور شور سے بيان كرنا وفات كا دليلول لين لضو ص صريحه قرآنيد اور حد الله سے ثابت کرنا اور علما اور آئمہ سلف کی شہادت پیش کرنا اور پھریدی مسحیت کا کھڑا ہونا اور لوگوں کا رجوع کرنا اور آپ جیسے اور آپ سے بڑھ کرعلاء \* کے مرید ہونے ہے دنیا میں ہل چل مچے رہی ہے اور بحث اصل مسلمہ میں ہونی جاہئے لیعنی عیسلی علیہ السلام کی حیات دوفات میں بس میں نے یہ خط لکھا اور حضرت اقدس علیہ السلام کو ملاحظہ کرا کے روانہ کردیا۔ اور آپ نے اس پر دسخط کردیئے اور راقم مراج الحق نعمانی وجمالی مرساوی لکھا گیا مجھے یہ خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھنا اس واسطے ضروری ہوا تھا کہ میں اور مولوی صاحب ہم زلف ہیں اور باوجود اس رشتہ ہم زلف ہونے کے تعارف اور ملاقات بھی تھی اور قصبہ سرساده اور قصبه محنگوه ضلع سارنپور میں ہیں اور ان دونوں قصبوں میں پندرہ کوس کا فاصلہ ہے اور ویسے برادرانہ تعلق بھی ہیں اور میری خوشدامن اور سرال کے لوگ ان سے بعض مرید بھی ہیں بس سے میرا خط مولوی صاحب کے یاس گنگوہ جانا تھااور مولوی صاحب اور ان کے متقدین اور شاگردوں میں ایک شور برپاہو ناتھااور لوگوں کو ٹال دینا تو آسان تھالیکن اس خاکسار کو کیسے ٹالتے اور کیابات بتاتے بجزاس کے کہ مباحث تبول کرتے۔

مولوی رشید احمد صاحب نے اس خط کے جواب میں لکھاکہ مخدوم مکرم پیر

ا معرت اقد س علیہ السلام نے فرما کہ صاحبزارہ صاحب تم جانے ہوکہ علاکا رجوع کرنا اور ہمارے ساتھ ہونا غلط فیس ہے ایک و حضرت اقد تعالی کے فضل سے بردھ کر میں ہاکہ اللہ تعالی کے فضل سے بردھ کر میں جاکیہ و حضرت مولانا مولوی سید محمد احسن صاحب میں جنموں نے رسالہ اعلام الناس چھوا کر ہمارے دعوے کی تصدیق میں جھھا ہے حالا تک ان کی اور ہماری ایمی تک طلاقات بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ کیا ججب رسالہ ہے کہ اس میں ہمارا مائی اللہ ہے کہ اس محمد یا اور اسمیس ہمارا اور مولوی صاحب کا توارد ہوگیا ہے اور دو ایک اور مولویوں کے علم محمد یا جو جھے اس دقت یاد نمیں میں

سراج الحق صاحب پہلے میں اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہ تم مرزا کے پاس
کماں بھنس مکتے تسمارے خاندان گھرانے میں کس چیز کی کمی تھی اور میں بحث کو
مرزا سے منظور کرتا ہوں لیکن تقریری اور صرف زبانی تحریری جھے کو ہرگز ہرگز
منظور نہیں ہے اور عام جلسہ میں بحث ہوگی اور وفات و حیات مسیح میں کہ یہ فرع
ہے بحث نہیں ہوگی بلکہ بحث نزول مسیح میں ہوگی جو اصل ہے کتبہ رشید احمد
منگوی ۔

یہ خط مولوی صاحب کا حفزت اقدس علیہ السلام کو د کھلایا فرمایا خیر شکر ہے کہ اتنا تو تمہارے لکھنے ہے اقرار کیا کہ مباحثہ کے لئے تیار ہوں گو تقریری سمی ورنہ اتا بھی نہیں کرتے تھے اب اس کے جواب میں یہ لکھ دو کہ مباحثہ میں خلط مبحث کرنا درست منیں بحث تحریری مونی چاہئے آکہ جانبین کو بھی سوائے حاضرین کے بورا بورا حال معلوم ہو جائے اور تحریر میں خلط مبحث نہیں ہو آاور زبانی تقریر میں ہوجا تا ہے تقریر کا کوئی اعتبار نہیں ہو تا اور نہ اس کا اثر کسی پر یر تا ہے اور نہ پورے طور سے یا درہ سکتی ہے اور تقریر میں ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک بات کمہ کر اور زبان سے نکالکر پھرجانے اور مکر جانے کا موقع ل سکتاہے اور بعد بحث کے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتااور ہرایک کے معقد کچھ کا پچھ بنالیتے ہیں کہ جس سے حق دباطل میں التباس ہوجا تا ہے اور تحریر میں بید فائدہ ہے کہ اس میں کسی کو کی بیشی کرنے یا غلط بات مشہور کرنے کی مخبائش نہیں رہتی ہے اور آپ جو فرماتے ہیں کہ مباحثہ اصل میں جو نزول میچ ہے ہونا جاہیے سواس میں یہ التماس ہے کہ نزول میے اصل کیو تکر ہے اور وفات وحیات میے فرع کس طرح سے ہوئی اصل مسئلہ تو وفات وحیات مسئ ہے اگر حیات مسئے کی ثابت ہوگئ تو نزول بھی ثابت ہو گیا اور جو وفات ہو گئ تو نزول خود بخود باطل ہو گیا جب ایک عمدہ خالی ہوتو دو سرا اس عمدہ پر مامور ہو ہمارے دعویٰ کی بنا ہی وفات مسح پر ہے اگر مسیم کی زند کی ثابت ہوجائے تو ہارے دعوے میں کلام کرنا نضول ہے

مہربانی فرماکر آپ سوچیں اور مباحثہ کے لئے تیار ہوجا ئیں کہ بہت لوگوں اور نیز مولو یوں کی آپ کی طرف نظرلگ رہی ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے اس پر دستخط کروئے اور میں نے اپنے نام ہے یہ خط مولو کی صاحب کے پاس گنگوہ بھیج دیا۔

مولوی رشید احمہ صاحب نے اس خط کے جواب میں بیہ لکھا کہ افسوس ہے مرزا صاحب اصل کو فرع اور فرع کو اصل قرار دیتے ہیں اور مباحثہ بجائے تقریری کے تحریری مباحثہ میں نہیں کر تا اور ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم اس مباحثہ میں بریں - بدخط بھی میں نے حفرت اقدس علیہ العلوة السلام كو ساديا آپ نے یہ فرمایا کہ جمیں افسوس کرنا چاہئے نہ مولوی صاحب کو کیو تکہ جم نے تو ان کے گھر بینی عقائد میں ہاتھ مارا ہے اور ان کی جائیداد دبالی ہے اور حضرت عیسلی علیہ السلام كوجن پر ان كى برى برى اميدين وابسة تھيں اور ان كے آسان سے اترنے کی آرزو رکھتے تھے ہار ڈالا ہے جس کو وہ آسان میں بٹھائے ہوئے تھے اس کو ہم نے زمین میں وفن کردیا ہے اور ان کی امیدوں پریانی چھردیا ہے اور بقول ان مولویوں کے اسلام میں رخنہ ڈالدیا ہے اور لوگوں کو گھیر گھار کر این طرف کرلیا ہے جس کا نقصان ہو آ ہے وی رو آ ہے اور چلا آ ہے یہ مولوی حامیان دین اور محافظ اسلام کملا کراتنا نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی ان کی جا کداد دبالے اور مکان اور اسباب پر قبضه کرلے تو به لوگ عدالت میں جاکھڑے ہوں اور لڑنے مرنے سے بھی نہ ہٹیں اور نہ ٹلیں جب تک کہ عدالت فیصلہ نہ کرے اور اب یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں کیاغرض ہے گویا یوں سمجھو کہ ان کو دین اسلام اور ایمان سے کچھ غرض نہیں ری اور اب یہ حیلہ وبہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا غرض ہے اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ان کے ہاتھ لیلے کچھ نہیں ہے اور در حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے باطل اعتقاد کا خرمن جل کر راکھ ہو گیا اگر اس بحث میں بڑیں تو ان کی مولویت کو شہ لگتا ہے ان کی پیری پر آفت آتی ہے ان کو

اور ان کے علم وفضل کو سیاہ دمبہ لگتا ہے ان کو تکھو کہ مولوی صاحب آپ تو علم للہ فی اور باطنی کے بھی مدعی ہیں اگر طاہری علم آپ کا آپ کو مدونہ دے باطنی اور للہ فی علم ہے ہی کام لیس سے می دن کے واسطے رکھا ہوا ہے۔

پس میں نے سہ تقریر حضرت اقد س علیہ السلام کی اور پچھ اور تیز الفاظ نمک مرچ لگا کر قلم بند کرکے مولوی صاحب کے پاس جھیج دی۔

اس کے جواب میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے یہ لکھا میں تقریری بحث کرنے کو طیار ہوں اور اگر مرزا صاحب تحریری بحث کرتا چاہیں تو ان کا افتیار ہے میں تحریری بحث نہیں کرتا لاہور سے بھی بہت لوگوں کی طرف سے ایک خط مباحثہ کے لئے آیا ہے مرزا چاہے تقریری بحث کرلے۔

جب سمی طرح مولوی صاحب کو مفرکی جگہ نہ رہی اور سراج الحق ہے مخلصی نه ہو ئی اور لاہو رکی ایک بڑی جماعت کا خط پنجااور او هر حضرت اقد س کی خدمت میں بھی اس لاہور کی جماعت کی طرف سے مولوی رشید احمہ کے مباحثہ کے لئے درخواست آگئ اور اس جماعت نے بیہ بھی لکھاکہ مکان میاحثہ کے لئے اور خورونوش کا سامان جارے ذمہ ہے اور میں نے بھی مولوی صاحب کو بیہ لکھا کہ اگر آپ مباحثہ نہ کریں گے اور ٹال مثال بتا کیں گے اور کیجے یکے عذروں ے جان چھڑا ویں گے تو تمام اخبارات میں آپ کے اور ہمارے خط چھپ کر شائع ہوجائیں گے پڑھنے والے آپ بتیجہ نکال کر کے مطلب ومقصد اصلی حاصل کرلیں گے ادھر بیہ خط و کتابت اور ادھرمولوی مجمہ حسین بٹالوی کی آبداور شہرلود ھیانہ میں شور و شراور نور افشاں کے ایڈیٹراور اس کے حامیوں کی جان آفت میں الله الله يه نظاره بھي قابل ديد اور قيامت كانمونه تھا آنخضرت الكا الله کی کمی اور طائفی زندگی نظرآجاتی تھی اور وہی نقشہ ہر وفت پیش نظر تھا۔ اگر گورنمنٹ برطانیہ مد ظلہ ودام اقبالہ کا سایہ اقبال نہ ہو تا تو ہم لوگوں کو جو چند ا یک تھے حبشہ کے مہاجرین کی طرح خدا جانے کماں ہجرت کرنی پڑتی اور یا

اصحاب کمف کے چند گنتی کے جوانوں کی طرح کس کس کوہ قاف میں پناہ لینی بردتی یا بعض صحابہ "کی طرح بردی ختیوں سے جان دینی ہوتی۔

مولوی محمد حسین بٹالوی کے پیغام مباحثہ کے لئے آرہے ہیں اور اندرونی طور سے گور نمنٹ کو بد ظن کیا جارہاہے اور اپنے دوستوں کے کانوں میں کہا جا آ ہے کہ مرزاسے زبانی نہیں کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہئے۔

ای مختا بحثی ادر شورا شوری ادر و سجادہ نشینول کو دعوت افراتفری میں میں نے ایک خط میاں ادر میاں اللہ بخش صاحب تو نبوی محکمر می ادر شاہ نظام الدین صاحب بریلوی نیازی کی خدمت میں لکھااس کا بیہ مضمون تھا۔

ياران طريقت وبرادران معرفت خواجه الله بخش صاحب تونسوي وخواجه شاه نظام الدين حسين صاحب بريلوي چشتي دام عنيا يتب السلام عليكم ورحمته الله وبرکامۃ التماس ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی آج کل لود ھیانہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے دعوٰی کیا ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام رِ انجیل نازل ہوئی تھی اور آنخضرت الطاقائیّۃ سے جمہ سو برس پیشتر ہوئے ہیں ان کی وفات ہو چکی جیسے اور انبیاء ملیھم السلام کی وفات ہو چکی نہ وہ زندہ ہیں اور نہ وہ آسان پر اس جسم خاکی و عضری سے موجود ہیں۔ اور نہ وہ پھر دوبارہ بعد آنخضرت ﷺ کے قیامت کے قریب آئیں گے اور جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر تھی وہ ای امت میں ہے ایک امتی کی تھی کہ وہ امتی عیسوی رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کی خوبو اور اس کی صفات سے متصف ہو کر اس زمانه میں کہ جس زمانہ میں نصار کی کاغلبہ اور تشکیث پرستی کا زور شور ہو گاوہ سرصلیب اور بطلان تشکیث کے لئے آئے گاسووہ عیسیٰ موعود یا مسج موعود میں ہوں اور عین ونت پر خدانے اینے وعدہ کے مطابق تثلیث کے تو ڑنے اور الوہیت اور تشکیث کے مثانے کے لئے مجھے بھیجاہے اور روح القدس ہے مجھے

مدودی ہے علم میں روحانیت میں خوارق میں کرامت میں تحریر میں تقریر میں میرا
کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جو ان امور میں میرے مقابل کھڑا ہوگا وہ ہزیمت
اٹھائے گا اور خدا اس کی مدد نہیں کرے گا اور میری مدد کرے گا مولوی تو اس
کے مقابلہ سے عاجز آگئے ان کے پاس سوائے کفرکے اور پچھ نہیں اور لوگ دور
بزدیک سے آتے ہیں خاور آپ کو وہی میچ موعود مان کر بیعت کرتے ہیں اب
میں اور نہ ایک میں بلکہ اور بہت لوگ میرے ساتھ ہیں کہ جناب خواہ علمی طور
سے خواہ روحانی یعنی باطنی طور سے مرزا صاحب کا مقابلہ کریں اگر مرزا صاحب
جھوٹ پر ہیں تو ہم کو معلوم ہوجائے جو وہ تچ پر ہیں اور میرے نزدیک پچ پر ہیں
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتعالی نے مجھ پر آپ کی صدافت منشف کروی ہے۔
کیونکہ کشفی رنگ میں خداتوں کھا جائے گا مولوی محمد حسین بٹالوی کے مباحثہ کے ذکر

یہ خط میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کو دکھایا آپ نے پند فرمایا اور اپنے دسخط کرکے یہ لکھا کہ میں روحانی اور باطنی علمی طور سے مقابلہ کے واسطے تیار ہوں اور جو کچھ صاجزادہ سراج الحق شاہ صاحب نے لکھاؤہ درست ہے اور میں میں مسیح موعود ہوں اور میں امام ممدی ہوں مسیح بے شک فوت ہو چکے وہ اب نہیں آئیں گے جو میرے ہاتھ پر مجھے مائکر خواہ مولوی ہو خواہ کوئی سجادہ نشین کدی نشین ہویا امیریا غریب عام ہویا خاص بیعت کرے گاوہ سلامت رہے گا ور خداتعالی کے غضب اور ناراضگی سے حصہ لے گا چو نکہ آب گدی نشین سجادہ نشین صوفی اور پیر ہیں اس معالمہ میں خواہ تحریری خواہ آب گدی نشین سجادہ نشین صوفی اور پیر ہیں اس معالمہ میں خواہ تحریری خواہ اس میں خواہ تحریری خواہ

اور او حرگالیاں اور رسالوں میں خانفت ہورہے ہیں اور او حرگالیاں اور سب وشتم ہورہاہے اور چاروں طرف اخباروں اور رسالوں میں خانفت ہورہی ہے خدا کی قدرت کے قربان کہ یمان سلسلہ بیعت جاری ہورہا ہے لوگ آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں انہیں ایام شورش میں میاں کریم بخش صاحب مرحوم جھزت گلب شاہ صاحب کی شماوت کے کر آگئے جس کا مفصل بیان ازالہ ادہام میں درج ہے مولوی محمد حسن متوفی رئیس لود حیانہ نے میاں کریم بخش کو بہت رو کا اور سمجمالی کہ یہ شمادت گلاب شاہ کی نہ بیان کرے لیکن وہ باخد اور خداتر س

باطنی قوت قلبی یا دعا سے مقابلہ کریں ماکہ حق ظاہر ہو اور باطل مٹ جاومے خاکسار مرزاغلام احمد قادیانی از لود هیانہ۔

اس کے بعد فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب رجٹری کراکریہ خط بھیج دو میں نے یہ خط رجٹری کراکر تونسہ اور بریلی بھیج دیئے۔

تونسہ بین سیم مے سے تو پچھ جواب نہ آیا ایک دفعہ پہلے بھی ایا ہوا تھا کہ جب براہین احمد ہے کی چاروں جلدیں چھپیں تھیں تو بعض آدمیوں کے کئے سے حضرت اقد س علیہ السلام نے کتاب براہین احمد یہ تونسہ میں اللہ بخش صاحب کے نام روانہ کی تھی انہوں نے کتاب پھاڑ کے واپس ڈاک میں بھیج دی تھی اور اس کتاب کے کسی گوشہ پر یہ لکھا تھا کہ جمیں کسی مجد و اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے جمیں ہمارے بزرگوں کی ملفوطات کانی ہیں اس متکبرانہ حالت کو و کھے کر حضرت اقد س علیہ السلام نے افسوس ظاہر فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ جب ان کو کسی مجد و اور مامور اللی کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالی کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت مجد و اور بروانہیں ہے آنخضرت التا ہے ہیں ہوں کہ جسی اس فتم کے اور پروانہیں ہے آنخضرت التا ہے اپنی متکبرانہ حالت سے اس وجو و باجو و سے راہب اور ورویش تھے جنہوں نے اپنی متکبرانہ حالت سے اس وجو و باجو و سے انکار کرکے و بال و نکال اور غضب التی سر پر لیا اور اس کے بعد ان کا نام نشان مثال کی بر بلی سے بوابی ڈاک یہ جواب آیا۔

حقائق ومعارف آگاہ کرم حضرت صاجزادہ شاہ محمد سراج الحق صاحب نعمانی وجمالی دام عناتیہ بعد حیات صوفیانہ وسلام مسنون عرض یہ ہے کہ فقیر میں تو اتنی توت نہیں ہے کہ جو مقابلہ کرسکے یا اس باطنی وروحانی طور سے مقابل پر کھڑا ہوسکے یہ کام مولویوں اور علماء کا ہے آپ بھی توصونی اور ورویش اور چار قطب ہانسوی اور امام اعظم رحمتہ اللہ علیم اجمعین کے بوتے ہیں ہمیں آپ پر حسن ظن ہے اور جیسا کچھ اللہ تعالی کو منظور ہوگا وہ ہو رہے گا مجھے آپ معاف فرمائیں راقم فقیر نظام الدین حسین نیازی چشتی از مقام بریلی یہ خط میں نے فرمائیں راقم فقیر نظام الدین حسین نیازی چشتی از مقام بریلی یہ خط میں نے

حضرت اقد س علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا آپ نے پڑھا اور فرمایا دیکھو ایک تو نسوی متکبراور یہ کیسے منگسرالمزاج خدا کی قدرت ہے خیرجانے دو لیکن مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کو ضرور لکھو اور جمت پوری کرو اور یہ لکھو کہ اچھا ہم بطریق تنزل تقریری مباحثہ ہی منظور کرتے ہیں گراس شرط سے کہ آپ تقریر کرتے جا کیں اور دو سرا فخص آپ کی تقریر کو لکھتا جاوے اور جب ہم تقریر کریں تو ہماری جو ابی تقریر کو بھی دو سرا فخص لکھتا جادے اور جب تک ایک کی تقریر ختم نہ ہووے تو دو سرا فریق بالقابل یا اور کوئی دوران تقریر میں نہ ہولے تقریر ختم نہ ہووے تو دو سرا فریق بالقابل یا اور کوئی دوران تقریر میں نہ ہولے کی چھروہ دونوں تقریر میں چھپ کرشائع ہوجا کیں لیکن بحث مقام لاہور ہوئی چاہئے کیوں کہ لاہور دارالعلوم ہے اور ہر علم کا آدی وہاں پر موجود ہے۔

میں نے یمی تقریر حفرت اقدس امام جام علیہ السلام کی مواوی صاحب کے یاں بھیج دی مولوی صاحب نے لکھا کہ تقریر صرف زبانی ہوگی لکھنے یا کوئی جملہ نوٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی اور جو جس کے جی میں آئے گا حاضرین میں ے رفع اعتراض دشک کے لئے بولے گامیں لاہور نہیں جاتا مرزابھی سار نپور آ جائے اور میں بھی سارنپور آ جاؤ نگا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بوداین ہے ادر کیسی پنت ہمتی ہے کہ اپن تحریر نہ دی جائے تحریر میں برے بوے فائدے ہیں۔ کہ حاضرین وغائبین اور نزدیک و دور کے آدمی بھی فائدہ اٹھا کتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں زبانی تقریر محدود ہوتی ہے جو حاضرین اور سامعین تک ہی رہ جاتی ہے اور حاضرین وسامعین بھی زبانی تقریر سے یورا فائدہ اور کائل فیصلہ نہیں کر سکتے مولوی صاحب کیوں تحریر دینے سے ڈرتے ہیں ہم بھی توایل تحریر دیتے ہیں گویا ان کا منشایہ ہے کہ بات ج چ میں خلط مبحث ہو کررہ جادے ادر گزیز یر جادے ادر سار نپور میں مباحثہ کا ہونا مناسب نہیں ہے سارنیور والوں میں فیصلہ کرنے یا حق و باطل کی سمجھ نہیں ہے۔ لاہور آج دارالعلوم اور مخزن علم ہے اور ہرایک ملک اور شہرکے لوگ اور ہرند ہب و ملت

کے اضخاص وہاں موجود ہیں آپ اہور چلیں اور میں بھی الہور چلا چلا ہوں اور آپ کا خرچ آمدور فت اور قیام الہور ایام بحث تک اور مکان کا کرایہ اور خرچ میرے ذمہ ہوگا سار نپور اہل علم کی بہتی نہیں ہے سار نپور میں سوائے شورو شر اور فساد کے کچھ نہیں ہے یہ مضمون میں نے لکھ کر اور حضرت اقد س علیہ السلام کے وستخط کر اگر گنگوہ بھیج دیا۔ مولوی رشید احمد صاحب نے اس کے جواب میں پھر یمی لکھا کہ میں الہور نہیں جاتا صرف سمار نپور تک آسکتا ہوں اور بحث تحریری مجھے منظور نہیں نہ میں خود لکھوں اور نہ کی دو سرے مخص کو لکھنے کی اجازت تی دے سکتا ہوں۔

حضرت اقدس نے اس خط کو پڑھ کر فرمایا کہ ان اوگوں میں کیوں قوت فیصلہ
اور حق وباطل کی تمیز نہیں رہی اور ان کی سمجھ ہو جھ جاتی رہی ہے حدیث پڑھاتے
ہیں اور محدث کملاتے ہیں گرفتم و فراست سے اکو پچھ حصہ نہیں ملا صاجزادہ
صاحب ان کو یہ لکھ دو کہ ہم مباحث کے لئے سارنپور ہی آجا کیں گے آپ
سرکاری انظام کرلیں جس میں کوئی اور پین افسر ہو اور ہندوستانیوں پر پورا
اطمینان نہیں ہے بعد انظام سرکاری ہمیں لکھ بھیجیں اور کاغذ سرکاری بھیج دیں
میں تاریخ مقرر پر آجاؤں گااور ایک اشتمار اس مباحث کی اطلاع کے لئے شائع
کرویا جائے گا تاکہ لاہور وغیرہ مقامات سے صاحب علم اور مباحث سے ولچیی
رکھنے والے صاحب سارنپور آجاویں گھے۔

ورنہ ہم لاہور میں سرکاری انظام کر کتے ہیں اور پورے طور سے کر کتے ہیں رہا تقریری اور تجریری مباحثہ وہ اس وقت پر رکھیں تو بہتر ہے جیسی حاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر ہم تم کاربند ہوں خواہ تحریری خواہ تقریری جو مناسب سمجھا جاوے گا وہ ہوجادے گا آپ مباحثہ ضرور کریں کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ رہی ہیں۔

یہ تقریر میں نے مولوی صاحب کو لکھ بھیجی- مولوی صاحب نے پچھ جواب

نہ دیا صرف اس قدر لکھا کہ انتظام کامیں ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہوں پھرمیں نے دو تین خط بھیج جواب ندارد ایک طرف مولوی رشید احمد صاحب کنگوی اور تو نسوی اور بریلوی صاحبوں سے خط و کتابت اور دو مری طرف مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ کی تیاری تھی جو انفاق سے مولوی غلام نبی صاحب ساکن خوشاب علاقبہ پنجاب سے لود هیانہ میں آگئے اور لاہور سے ایک مولوی رحیم بخش صاحب بھی آگئے میہ تو آتے ہی مصدق ہو گئے اور بری عمدہ عمدہ میٹھی میٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیت کی اور کما کہ مجھے ایک بات آپ کی طرف تھینچ کر لائی اور وہ بیہ ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ فسق وفجور اور کثرت معاصی کے بیہ واقعہ بھی گزرا کہ ایک گاؤں میں ایک مسلمان نمازی اور حاجی تھا اس کے ایک لڑی تھی ہیں برس کی عمر تک پہنچ گئی اس کی شادی نہیں کی اور اس کے باپ نے بیٹی سے خود تعلق پیدا کرلیا۔ ایک روز وہ لڑکی رور ہی تھی عور تیں اس سے (کیونکہ یہ راز محلّہ والوں پر کھل چکاتھا) پوچھ رہی تھیں کہ آج کیوں روتی ہے کیا تیرے یار نے (باپ نے) مارا ہے اور میں بھی اس وقت اس جگہ آ نکلا تب مجھے یہ حدیث تجی معلوم ہوئی کہ آنخضرت الطائطی نے فرمایا کہ میری امت یہود خصلت ہوجائے گی اور جو کام یہود نے کئے تھے یہ بھی طابق النعل بالنعل کرے گی اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئی ہوگی تو میری امت بھی تھے گی اور جو ماں ہے زنا کیا تو یہ بھی کرے گی ۔ سویہ پیشینگو کی میں نے اپنی آ تکھوں ہے یوری ہو تی دیکھ لی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ امت تو یہودی بن چکی ہے اب اس کے مقابل پر مسے کب ہے گی سوا اُلمُحَمْدٌ لِلّٰہِ آپ کا اشتمار جس کی يه مرخى تقى كرليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ قَ يَحْيِى مَنْ حَتَّ عَنْ بُيِّنَةٍ پَنْجِا تومیں آپ کی تقدیق اور آپ ہے بیت کے لئے حاضر ہوااب یہاں آگر معلوم ہوا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی آپ سے مباحثہ کے لئے آئے ہیں وہ زمنی اور آپ آسانی وہ کماں مباحثہ کی طاقت ر کھتا ہے۔ اور جو مقابل پر آئے گالسیا ہو گا

اور شکست کھائے گا مولوی رحیم بخش صاحب مرحوم کے بیان کے مطابق وو باتیں این چٹم ویدیہ خاکسار بھی لکھتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

آنخضرت القِلْقَالِيَّةً کی پیش گوئی کی تصدیق ا<sup>لیہ مس</sup> م باشندہ تھا اس کے تین لڑکیاں تھیں اور ووجوان اور ایک چھوٹی مگر تینوں خوبصورت حسین تھیں اس محض کی طبیعت اپنی خاص دونوں لڑ کیوں پر آگئی اور اس کی نیت بد ہو گئی اس کی بیوی کو جب سے معلوم ہوا کہ میرے خاوند کی نیت ید نیت ہے تو مجھے کملا کر بھیجا کہ تم اے سمجھاؤ کہ نمسی طرح میرا خاد ند اس بد اور خبیث ارادہ سے باز آجائے چو نکہ وہ مخض دو سرے تیسرے روز مجھے ملاکر <sup>تا</sup> تھا میں نے یہ بات تو کہنی مناسب نہ سمجھی لیکن میں نے ترکیب کی میں نے سفر کی تیاری کی اور اس ہے کہا کہ آؤ چند شہروں کی میرکر آئیں سفرمیں بوی بری عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں پس وہ اور میں چھ سات ماہ تک سفر میں رہے مگراس کی نیت صاف نہ ہوئی میں نے ہر چند کہا کہ لڑکیوں کی شادی کردے اس نے نہ ہاتا ا یک روز کنے لگا کہ میں تو پاری اور 7 تش پرست ندہب اختیار کروں گاجس میں بٹی سے شادی کرنا جائز ہے ہیہ بات من کر میرا دل کانپ اٹھااور لرز گیا بھرمیں نے یہ تدبیر سوچی کہ حضرت اقد س کی خدمت میں اس کو حاضر کروں پھر میں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا اور تین مینے تک برابر خدمت عالی میں ر کھاخد ای قدرت آپ کی نیض اور صحبت اثر سے وہ اس بدارادہ ہے باز آیا پھر اس نے بیعت کی اور لڑ کیوں کی شادی بھی کردی اب اس کا انقال ہو گیا۔

دوسراواقعہ سے کہ کمیٹروی کی ریاست میں ایک مقام جیلوپاٹن قصبہ ہے دہاں ایک بزرگ کے سجادہ نشین اور امام جامع مسجد ادر عیدین بھی ہیں اور ذات کے سید ہیں اس نے اپنی حقیقی خالہ سے ناجائز تعلق کرلیا اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا وہ لڑکا میں نے آئھوں سے دیکھا ہے اور اس علاقہ میں یہ بات مشہور

ہے لیکن چونکہ لوگ یمود خصلت ہو گئے ہیں اس خبیث آدی کے پیچھے نماز بھی پر حصے ہیں اور ہو کماجا تا ہے تو دہ یہ جواب دیتے ہیں اور ہو کماجا تا ہے تو دہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پیری ہے کام اس کے فعلوں سے کیا کام ہے یہ امرجائز ہی ہوگا جوانہوں نے کیا ہے اُلْخَبِیْشِیْنُ جیسے پیردیسے مرید۔

المدعاء مولوی غلام نبی صاحب نے لود ہیاند میں آتے ہی حضرت اقد س علیہ السلام کی مخالفت کی اور شهر میں جابجا وعظ ہونے لگے۔

ان بی ونوں میں ایک مولوی صاحب پنجاب کے رہے والے گنگوہ سے لودهیانه میں آئے اور حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تنے تو مخالف تنے گر حضرت اقد س علیہ السلام کی بھولی بھالی نو رانی شکل د کمیہ کر کنے گئے کہ یہ مخض ایک نور ہے اور واقعی صادق ہے مولوی رشید احمہ کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کے مقابل ہوسکے نور اور ظلمت مقابل ہوں تو کب ہوسکتے ہیں پھر کہنے لگے کہ مولوی رشید احمہ نے اپنے مریدوں اور شاگر دوں سے مشورہ کیا کہ آؤ بوشیدہ طور سے مرزا کو دیکھ آئیں آخضرت التا ﷺ بھی توابن صاد کو یوشیدہ دیکھنے گئے تھے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مولویوں کے علم تو سلب ہو گئے تھے پر عقل بھی جاتی رہی آنخضرت الطائظی مولوی صاحب خود بخود ہنے اور ہمیں ابن صیاد بنایا- کیسی بات بنائی جب ایک فخص محمر مصطفیٰ م بن سکتا ہے اور دو سرے کو ابن صاو اپنی رائے سے بنا تا ہے تو کیا خدا تعالی قادر خالق حکیم وعلیم کسی اینے بندہ کو مسیح ابن مریم نہیں بناسکتا۔ اور کیا کسی کو یمود نہیں ٹھسرا سکتا اور ان کو بیہ خبر نہیں کہ مامور ہونے کا جمارا وعویٰ ہے ہم آنخضرت الطاعلي كمثل بين- جيهاكه امام مهدى كوخود آنخضرت الطاعلي ن ا پنامثیل فرمایا ہے اور اس امت کے آخری زمانہ کے علاء کو مثیل یہود فرمایا ہمارا حق تھاکہ ہم مولوی رشید احمہ کو ابن صیاد سمجھتے کس لئے کہ وہ بھی الهام کے مدعی میں جیسا کہ انہوں نے ہمارے الهام من کر کما تھا کہ الیے الهام یا ان سے بردھ کر

مارے مریدوں کو المام ہوتے ہیں اور جب ان کو کما گیا کہ اپنا کوئی ایما مرید پیش کرو جو ہمارے الماموں کے مقابل پر اپنا المام پیش کرے تو کوئی اپنا مرید پیش نہ کرسکے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ مولوی رشید احمد کے المام سننے کے لئے پوشیدہ ابن صیاد سمجھ کر جاتے ہم مامور ہیں وہ مامور نہیں۔ پھر اس پر بہت دیر تک افسوس فرماتے رہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منٹی ظفراحمہ صاحب ساکن کپور تعلہ اور ایک شاگر د یا مرید مولوی رشید احمه مُنگوی میں حضرت مسیح ابن مریم علیه السلام کی وفات وحیات کے متعلق گفتگو ہوئی وہ اس گفتگو میں تو مولوی صاحب کا مرید ناکام رہا کہ حیات مسے علیہ السلام فابت کرسکے مرکفتگواس پر آٹھسری کہ اتی لمبی عمر کسی انسان کی پہلے ہوئی ہے اور اب ہو شکتی ہے کہ نہیں اس میں بھی وہ لاجواب رہا۔ آخر کار اس نے ایک خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا۔ مولوی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہاں اتنی لمبی عمریہ تو دو ہزار برس ہی ہوئے زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے دیکھو حضرت آ دم علیہ السلام کے دقت سے شیطان اب تک زندہ چلا آ ما ہے کتنے ہزار برس ہوئے اس کے جواب میں منثی ظفر احمد صاحب نے فرمایا که ذکر تو انسانوں کی عمر کا تھا نہ کہ شیطان کا کیا نعوذ باللہ حضرت مسے علیہ السلام شیطانوں میں سے تھے جو شیطان کی عمر کی مثال دی- اور یہ بھی ایک دعویٰ ہے مولوی رشید احمد صاحب دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں سجھتے دعویٰ اور چیز ہے اور دلیل اور چیزہے اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ ہی شیطان آدم والا اب تک زندہ ہے اور اس کی اتنی بڑی کمی عمرہے۔

نٹی صاحب موصوف کے اس جواب کو سن کر پھرایک خط مولوی صاحب کو ان کے مرید نے لکھا مولوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ تمہارا مقابل مرزائی ہے اس سے سمد د کہ ہم مرزائیوں سے کلام کرنائنیں چاہتے۔ اور تم بھی مت ملو۔ یہ حال اور یہ علم ادر یہ طرز عمل ہے ان مولویوں کا آگر یہ لوگ یہود صفت نہیں ہیں تو کیا یبودیوں کے سرپر سینگ ہوتے ہیں در خت تو اپنے کھل سے ہی پہچانا جا تا ہے۔

مولوى غلام نبي صاحب كابيعت كرنا الغرض لودهيانه شرين مولوی غلام نبی صاحب خوشالی کی دہوم مجے گئی اور جابجا ان کے علم وفضل کا چرچا ہونے لگا اور مولوی غلام می صاحب نے بھی حفرت اقدس علیہ السلام کی مخالفت میں کوئی بات اٹھا نهیں رکھی اور آیتوں پر آیتیں اور حدیثوں پر حدیثیں ہروعظ میں مسیح علیہ السلام کی حیات کی نبت برصے گئے۔ خداکی قدرت کے قربان حفرت عمر الانتیان آنخضرت اللهايية ك قبل ك لئے جلے آپ ي قبل موسك اور پر آپ كاوجود بإجود آیت الله ٹھمرا اور فاروق اعظم کہلائے اوراً لِشَیْطاً نُ یُفِرَّ مِنْ ظِلْ عُمُرَ اللہ کے پارے نے فرمایا اور خود اللہ نے اللہ کے بارے روز اتفاق ہے ای محلّه میں کہ جس محلّه میں حضرت اقد س علیہ السلام تشریف فرمانتھے مولوی صاحب کا وعظ تھا ہزاروں آومی جمع تھے اور اس وعظ میں جتناعکم تھاوہ سب ختم کردیا اور لوگوں کے محسین و آفرین کے نعرے لگنے لگے اور مرحباوصل علیٰ چاروں طرف سے شور اٹھا۔ اس وعظ میں لود ھیانہ کے تمام مولوی موجود تھے اور ان کے حسن بیان اور علم کی باربار داد ویتے تھے اور مولوی مجمہ حسن اور مولوی شاہ دین اور مولوی عبدالعزیز اور مولوی محمه اور مولوی عبدالله اور وو چاراور مولوی جو بیرو نجات سے مولوی غلام نبی صاحب کے علم کی شمرت اور علمی لیافت اور خداوار قابلیت کے شوق میں آئے ہوئے تکے حاضرتھے کیونکہ بیہ خاص وعظ تھا یہ ب نعرے اور شور مرحبا ہارے کانوں تک پہنچ رہا تھااور ہم یانچ چار آدمی جیکے چیکے بیٹھے تھے اور دل اندر سے کڑھتا تھا اور پچھ ہمارا بس نہ چلتا تھا۔ حضرت اقدس عليه السلام زنانه ميں تھے اور کتاب ازالۂ اوہام گامسووہ تیار کررہے تھے مولوی صاحب وعظ کمه کر اور پوری مخالفت کا زور لگا کر چلے اور ساتھ ساتھ

ایک جم غفیراور مولوی صاحبان تھے اور اوھر سے حضرت اقد س علیہ السلام زنانہ مکان سے باہر مردانہ مکان میں جانے کے لئے نکلے تو مولوی صاحب سے مٹھ بھیڑ ہوگئی اور خود حضرت اقد س علیہ السلام نے السلام علیم کمہ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا اور مولوی صاحب نے وعلیم السلام جواب میں کمہ کر مصافحہ کیا خدا جانے اس مصافحہ میں کیا برقی قوت تھی اور کیسی مقناطیسی طاقت اور کیا روحانی کشش تھی کہ یداللہ سے ہاتھ ملاتے ہی مولوی صاحب ایسے از خود فتہ ہوئے کہ مجھ چون وچرانہ کرسکے اور سیدھے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ مردانہ مکان میں چلے آئے اور حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ مردانہ مکان میں چلے آئے اور حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ وزانو بیٹھ گئے اور باہر مولوی اور تمام حاضرین وعظ جرت میں کھڑے رہ گئے اور آپس میں یہ گفتہ ہوئے گئے۔

ایک: ارے میاں یہ کیا ہوا۔ اور مولوی صاحب نے یہ کیا حماقت کی کہ مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ طلے گئے۔

دو سرا: مرزا جادوگر ہے خبر نہیں کیا جادد کردیا ہو گاساتھ جانا مناسب نہیں تھا۔ تیسرا: مولوی صاحب دب گئے مرزا کارعب برزا ہے رعب میں آگیا۔

چوتھا: اہی مرزانے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا خالی نہیں ہے کیا یہ دعویٰ ایسے دیسے کاہے؟

پانچواں: بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرزا روپیہ والا ہے اور مولوی لالچی طامع ہوتے میں مرزانے کچھ لالچ دے دیا ہو گا۔

بعض: مولوی صاحب عالم فاضل ہیں مرزا کو سمجھانے اور نصیحت کرنے گئے ہیں مرزا کو سمجھاکے اور تو یہ کرائے آئیں گے۔

اور دو سرے : یہ بات ٹھیک ہے ایسا موقعہ ملاقات ادر تقیحت کا بار بار نہیں ملتا اب یہ موقع مل گیا مرزا کو تو ہہ کرا کے ہی چھوڑیں گے۔

اور عام لوگ: مولوی مچنس گیا اور مچنس گیا- خواه طمع میں خواه علم میں خواه اور

کسی صورت سے مرزا بڑا چالاک اور علم والا ہے وہ مولویوں کے گنڈوں پر نہیں ہے۔

مولوی- ایک زبان ہوکر: مولوی صاحب مرزاکی خبر لینے کو گئے ہیں دیکھنا تو سی مرزاکی کیسی گت بنتی ہے مولوی مرزاسے علم میں کم نہیں ہے طامع نہیں ہے صاحب روزگار ہے خدا اور رسول کو پیچانتا ہے فاضل ہے مرزا کو نیچا دکھاکے آئے گا

اور سوائے ان کے جو پچھ کسی کے منہ میں آیا تھا وہ کہتا تھا اور ادھر خداکی قدرت کا تماثا اور ارادہ اللی میں کیا تھا جب مولوی غلام نبی صاحب اندر مکان کے گئے تو جیپ چاپ بیٹھے تھے۔

مولوی صاحب: حضرت! آب نے وقات مسیح کامسکلہ کمال سے لیا۔

حضرت اقدس: قرآن شریف سے حدیث شریف سے اور علماء رہانیین کے اقوال ہے۔

مولوی صاحب: کوئی آیت قرآن مجید میں وفات مسے کے بارہ میں ہو تو بتلائے۔
حضرت اقد س: لویہ قرآن شریف رکھا ہے آپ نے قرآن شریف دو جگہ سے
کھول کر اور نشان کاغذ رکھ کر مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا ایک مقام تو سورہ
آل عمران یعنی تیسرے پارہ کا تیسرا پاؤ اور دو سرا مقام سورہ ما کدہ کا آخری رکوع
جو ساتویں پارہ میں ہے اول میں آیت یا عیسلی اِنّی مُتُو فِیْک اور دو سرے
میں فَلُما تُو فَیْکَنِیْ کُنْتَ اَنْتَ الرَّ قِیْبُ عَلَیْهِمْ تھا۔

مولوی صاحب دو نول مقامول کی دو نول آیتیں دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے اور کہنے لگے بُوکُو فُنی اُ جُوْدُ دُھُمْ بھی تو قرآن شریف میں ہے اس کے کیا معنی ہو نگے۔

حضرت اقد س: ان آیتوں کے جو ہم نے پیش کی ہیں اور معنی ہیں اور جو آیتیں تم نے پیش کی ہیں ان کے اور معنی ہیں بات سہ ہے کہ سہ اور باب ہے اور وہ اور

باب ہے ذراغور کریں اور سوچیں۔

مولوی صاحب دو چار منٹ سوچ کر کنے لگے: معاف فرمائے میری غلطی تھی جو آپ نے ساتھ ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے قرآن مجید آپ کے ساتھ ہے۔

حفرت اقدس عليه السلام نے فرمایا جب قران مجيد مارے ساتھ ہے تو آپ كس كے ساتھ ہيں۔

مولوی صاحب رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور پیکی بندھ من اور عرض کی کہ بیر خطاکار سمنمہ گار بھی حضور کے ساتھ ہے اس کے بعد مولوی صاحب روتے رہے اور سامنے مکووب بیٹھے رہے۔

پیرون در اور باہر مکان کے جو کئی ہزار آدمی کھڑے تھے اور اپنی اپنی رائے فلا ہر کررہے تھے وہ اس انظار میں خوش ہورہے تھے اور تالیاں بجابجا کر کہتے تھے کہ آج مرزا قابو آیا آج مرزا توبہ کرکے رہے گامولوی صاحب مرزا کو توبہ کرائے چھوڑیں گے ان کو کیا خرتھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا معالمہ ہوگا۔ مولوی صاحب خود ہی توبہ کریں گے بعض کی رائے تھی کہ خاموش رہو خدا ہی جانے کیا پیش آوے۔

جب بہت دیر ہوگی تولوگوں نے فریاد کرنی شروع کی اور گئے آواز پر آواز ویے کہ جناب مولوی صاحب باہر تشریف لائے مولوی صاحب نے ان کی ایک بات کا جواب نہ دیا جب وہ بہت زیادہ چلائے تو مولوی صاحب نے کملا بھیجا کہ تم جائو میں نے حق دیکھ لیا اور حق پالیا۔ اب میرا تم ہے کچھ کام نہیں ہے تم اگر چاہو اور اپنا ایمان ملامت رکھنا چاہے ہو تو آ جاز اور آئب ہو کر اللہ تعالی سے سر خرو ہوجاؤ اور اس اہام کو مان لو میں اس اہام صادق سے کس طرح اللہ ہو سکتا ہوں جو اللہ تعالی کا موعود اور آ تخضرت الله الله بی سکتا ہوں نے سلام بھیجا چنانچہ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ مَنْ اَ دُرُ کُ مِنْ کُمُمْ عِیْسَی اِنْ مَرْ یَمْ مَلْ اللّٰہ اللّٰہ مُولوی صاحب بیہ حدیث پڑھ کر حضرت الله کو مُولوی صاحب بیہ حدیث پڑھ کر حضرت

اقدس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے سامنے یہ حدیث شریف دوبارہ بڑے زورے پڑھی ادر عرض کیا کہ میں اس ونت بموجب تھم آنخضرت حیثیت کا جو سلام کہنے والے نے سلام کمااور جس کو جس حیثیت سے کماگیاسلام كهتا ہوں- حضرت اقدس عليه السلام نے اس وقت ايك عجيب لهجه اور عجيب آواز ہے وعلیکم السلام فرمایا کہ دل سننے کی تاب نہ لائے اور مولوی صاحب مرغ لبل کی طرح تڑے گئے۔ اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کے چرہ مبارک کا بھی اور بی نششہ تھا جس کو میں بورے طور سے تحریر میں نہیں بیان کرسکتا۔ حاضرین وسامعین کابھی ایک عجیب سرور سے پر حال تھا پھر مولوی صاحب نے کہا کہ اولیاء علما امت نے سلام کملا بھیجا اور اس کے انتظار میں چل ہے آج اللہ تعالیٰ کا نوشتہ اور وعدہ پورا ہوا۔ یہ غلام نبی اس کو کیسے چھوڑے یہ مسیح موعود بیں اور یمی امام مهدی موعود بیں یمی بیں وہ یمی بیں وہ اور مسے ابن مریم موسوی مرگئے مرگئے مرگئے بلاٹک مرگئے۔ وہ نہیں آئیں گے آنیوالے آگئے آگئے آ گئے بے ٹک وشبہ آ گئے تم جاؤیا میری طرح ہے آپ کے مبارک قد موں میں گرو ټاکه نجات ياوَ الله تعالیٰ تم ہے راضی اور رسول تم ہے خوش۔

منتظرین بیرون در کو جب میہ پیغام مولوی صاحب کا پنجاتو کیا مولوی ملا اور کیا خاص اور عام سب کی زبان ہے کافر کافر کافر کاشور بلند ہوا۔ اور گالیوں کی بوچھاڑ پڑنے گئی اور سب لوگ تتر ہتر منتشر ہوگئے اور ٹرا ٹرا کتے ہوئے اوھراد ھر گلیوں میں بھاگ گئے جو کتے تھے کہ مرزاصاحب جادو گر ہے ان کی چڑھ بی ۔

مولوی صاحبان شرم کے مارے گر دن نیجی کئے ہوئے گئے جلے جاتے تھے کہ غلام نبی ایک طالب علم تھا اور تھا کیا؟ ہم سے مقابل ہو تو پھر دیکھنا۔ مرزا کو جو اب نہ بن پڑے - اتفاقاً ہمارے بھائی ماسٹر صاحب احمدی ادھرسے آتے تھے جب میہ بات انہوں نے مولویوں سے سی تو کہنے لگے کہ چلو مرزا صاحب تو موجود ہیں کیوں نہیں مقابلہ کرتے تو مولویوں نے کھسیانے ہو کر کہا کہ مرزا کا مقابل ہونا اس کو عزت دیتا ہے کہنے کو تو ہہ بات کمدی لیکن شرم کے مارے پچھ بن نہ سکتا قعا آسان دور اور زمین سخت کرس تو کیا کرس۔

اس کے بعد مولویوں کی طرف سے مولوی غلام نبی صاحب کے پاس مباحثہ کے پیغام آنے لگے۔ اور بعض کی طرف سے پھسلانے کے لئے کہ ہماری ایک وو بات سن جاؤاس کے جواب میں مولوی صاحب نے بیہ شعر پڑھا۔

حضرت ناسح جو آئیں دیدہ ودل فرش راہ کوئی جمہ کویہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں کے کیا

بعد از بیام سلام ومباحثہ مولوی صاحب موصوف نے مباحثہ کرنا منظور کرلیا لیکن باتیں ہی باتیں تعین مباحثہ کے لئے کوئی نہ آیا مولوی غلام نبی صاحب نے بھی اشتمار مباحثہ کے لئے تیار ہوں جس کو علم کا دعویٰ ہو وہ مجھ سے مباحثہ کرلے۔

ای عرصہ میں امر تسرے یا لاہور سے خط آیا دہ خط مولوی صاحب کے نام فالکھا تھا کہ خواہ تم یا مرزایا اور کوئی ہو ایک آیت عیسیٰ علیہ السلام کی دفات میں پیش کرے تو میں بچاس روپے انعام دوں گا بلکہ جتنی آیتیں ہو تگی تی آیت بچاس روپیہ انعام ویئے جا کیں گے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں مولوی غلام نبی صاحب نے یہ خط پیش کیا حضرت اقدس علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر فرایا کہ اس محض کو لکھ دو کہ ہم تمیں آیتیں قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دفات میں دیں گے تم کو مناسب ہے کہ اپنا اقرار کے بموجب بچاس روپے نی آیت کے حساب سے پندرہ سو روپیہ لاہور کے بحک میں جمع کراکر مرکاری رسید بھیج دو۔

اب جھوٹے کی کماں طاقت تھی جواب ندار دپھر مولوی غلام نبی صاحب نے ایک اشتمار شائع کیا کہ جو فخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں قرآن شریف کی آیت صرح اور حدیث صحیح پیش کرے تو فی آیت اور فی حدیث دس روپٹے انعام دیتے جاویں کے اور روپے پہلے بنگ میں جمع کردیئے جائیں گے اس اشتمار کو بھی من کر خاموش ہورہے اور کوئی نہ اٹھا خدا جانے مولویوں کو زمین نگل مٹی یا سانپ سو گھے کمیاصدائے پر نخاست۔

مولوی غلام نبی صاحب تو بس حضرت اقدس علیه السلام کے ہورہے اور ان کا ایسا ہروہ اور بحر کھلا کہ جو کوئی مولوی یا اور فخص آ بااس سے بات کرنے اور مباحثہ کے لئے آبادہ ہوجاتے اور حضرت اقدس کا چرو ہی دیکھتے رہنے اور خوش کے مارے بھولے نہ ساتے اور حضور کا کلام سننے کے سوااور کوئی کام نہ تھا۔

ایک روز زمین و آسان کی گروش کے متعلق ذکر آیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کی گروش بھی قرآن شریف سے فابت ہے اور پھریہ آیت پڑھی اِ ذَارُ لَذِ لَتِ الْاَرْضُ زِلْزُ الْهَا یہ آیت من کر مولوی صاحب وجد میں آگئے اور کئے گئے کہ جے ہے قرآن کی سجھ ہم نے قرآن مجید پڑھالیکن اس طرف نظر نہ گئی اور نہ اس پر غور کیا قرآن شریف سیجھنے کا حق حضرت اقدس علیہ السلام کا بی ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہی قرآن نکات اور اسرار ومعارف سے واقف ہو تا ہے کیا خوب فرمایا حضرت اقدس علیہ السلام

خود بخود نمیدن قرآل گمان باطل است برکد ازخود آورد او نحی دمردار آورد الله تعالی فرما آ ہے لا کیکھی آلا الکہ طبقار و ن آب تو مولوی صاحب کو حضرت اقدی سے عشقیہ حالت میں قرقی ہونے کی جب حضرت اقدی علیہ السلام زنانہ مکان میں تشریف لیجاتے تو مولوی صاحب بے قرار دیوانہ وار ہوجاتے تھے اور بھی شبتھے بیٹھے رویا کرتے تھے اور کی پہلوچین نہ پڑتا اور بار بار کھتے کہ است روز جو میری طرف سے مخالفت ہوئی یا میری زبان سے الفاظ بار کھتے کہ است روز جو میری طرف سے مخالفت ہوئی یا میری زبان سے الفاظ کرتے اور سیناخانہ نکلے قیامت کے روز اللہ تعالی کوکیا جو اب دول گا پھراستغفار کرتے اور سخت بے قراری اور ندامت سے روتے جب حضرت اقدی علیہ السلام تشریف

لاتے تب مولوی صاحب کو چین ہو آاور دل کو تسلی ہوتی۔

مولوی صاحب الملاق کی کیس طازم تھے وہاں سے خط آیا کہ جلد آؤورنہ نام کئ جائے گا اور طازمت جاتی رہے گی مولوی صاحب نے طازمت کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور کما کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بیعت میں شرط لی ہے جھے نوکری کی کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت اقدس علیہ السلام کی صحبت کو نیمت سمجھا ایک روزیہ ذکر آگیا حضرت اقدس علیہ السلام نے فربایا کہ خود طازمت کو چھوڑنا نہیں چاہئے اس میں اللہ تعالی کی ناشکری ہے ہاں خود بخود ہی اللہ تعالی اپنی کی خاص مصلحت سے علیحدہ کروے تو بات دو سمری ہے ضرور طازمت پر چلے جانا خاص مصلحت سے علیحدہ کروے تو بات دو سمری ہے ضرور طازمت پر چلے جانا علی اسلام کا یہ ارشاد س کر مولوی صاحب باکراہ و جرچلنے کے لئے تیار ہو گئے علیہ السلام کا یہ ارشاد س کر مولوی صاحب باکراہ و جرچلنے کے لئے تیار ہو گئے اور دوبارہ بیعت کی تجدید کی کیونکہ ایک دو روز پیشترایک مخص نے سوال کیا تھا کہ حضور ایک بار تو ہم نے بیعت کرلی کیا دوبارہ سے بارہ بھی بیعت کر کئے ہیں فرمایا ہاں سنت ہے۔

جب وہ رخصت ہو کر چلنے گئے تو حضرت اقد س علیہ السلام نے فرہایا کہ مولوی صاحب کا دل جانے کو نہیں چاہتا دیجھو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے یہ معنی ہیں۔ پس مولوی صاحب چلائے اور کچھ دیر کے بعد دیکھیں تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے خوش خوش بغل میں گھڑی دبائے ہوئے چلے آتے ہیں ہم سب جیران ہوئے اور حضرت اقد س بھی دکھ کر جننے گئے مولوی صاحب نے کما میرے جاتے جاتے دیل چلای بعض لوگوں نے کما بھی کہ اسٹیشن پر ٹھرو کو صرے وقت چلے جانا ہیں نے کما جتی دیر اسٹیشن پر گئے اتنی دیر حضرت کی صحبت میں رہوں تو بہتر ہے اسٹیشن پر ٹھر نے سے کیافا کدہ اور جب اللہ تعالی نے می جانا پند نہ فرہایا تو میں کیے ظلاف مرضی خدا پند کروں حضرت اقدس کی صحبت کماں میتر۔

حضرت اقد س علیہ السلام نے فرایا جزاک اللہ یہ خیال بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے اس میں کچھ حکمت اللی ہے یہ باتیں ہوری تھیں کہ دو سراخط آیا کہ تم اپنی ملازمت پر حاضر ہوجاد اور جو کسی وجہ سے نہ آیا جائے تو ایک درخواست بھیج دو رخصت کی ٹاکہ رخصت ولوادوں گا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا ریل کے نہ طبنے میں یہ حکمت اللی تھی اب رخصت کی درخواست بھیج دو مولوی صاحب نے حسب الارشاد ایک درخواست رخصت کی بھیج دی اور وہ منظور ہوکر آگئی۔ مولوی صاحب کو بہت درخواست میں رہنے اور فیض صحبت حاصل کرنے کاموقع ل گیا۔ دو خطرت کی خدمت میں رہنے اور فیض صحبت حاصل کرنے کاموقع ل گیا۔ مولوی صاحب کو بہت میں حدیثیں پڑھیں جو مخالف آتا پہلے مولوی صاحب گو نہت میں مولوی صاحب سے بہت می حدیثیں پڑھیں جو مخالف آتا پہلے مولوی صاحب گفتگو کرتے۔

ایک روز غزنویوں میں سے کی محض آئے ایک ان میں سے شاید مولوی عبدالببار غزنوی امر تسری کا بیٹا یا بھتیجا تھا اس نے پچھ باتیں شروع کیں جب حضرت اقدس علیہ السلام نے جواب دیا تو دہ ہکا بکا سارہ گیا چرجب وہ چلے لگا تو آپ نے ان کے لئے چائے بسکٹ منگوائے اور خود زنانہ مکان میں گئے اور خود ی نے ان کے لئے چائے بسکٹ منگوائے اور حضرت اقدس نے اصرار کیا کہ عی لئے کر آئے ان بد قستوں نے انکار کردیا اور حضرت اقدس نے اصرار کیا کہ بوچائے کے پینے میں کیا حرج ہے لیکن دہ چین برجبین ہورہے تھے انکار بی کئے تو حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال چیز سے انکار کیوں گرانہوں نے ایک بات نہ مانی اور اٹھ کر جلا ہے۔

ا یک بات بیہ تھی کہ ان غزنویوں نے بیہ کہا کہ حدیثوں میں ابن مریم لکھا ہے کہ نازل ہو گاہم ان حدیثوں کو کیسے چھو ژ دیں ۔

حضرت اقدى عليه السلام نے فرمايا كه قرآن شريف ميں مُتَوَ قِيْتُكُ اور فَلَتَا تُوَ قَيْتَنِيْ مسيع كى نسبت موجود ہے اور بعد تو فى رفع الى الله كا ذکر ہے اور ووبارہ آنے کا کہیں ذکر نہیں اور وفات کے علاوہ حیات کی کوئی آیت نہیں اور حدیثوں میں بھی حیات کا کوئی لفظ نہیں تو ہم قرآن اور حدیثوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ اور یہ حدیثیں نزول مسے کی بمقابلہ آیات اللہ اور حدیث رسول الفلائی آور احادیث کے مطابق قرآن کو مؤول کرکے مقابلہ میں کیو کر ترک کردیں۔ غزنوی ہولے کہ قرآن کے مطابب کو حدیث ہی بیان کرتی ہے ہی حدیث کے مقابلہ میں آیات قرآن کی مطلب کو حدیث ہی بیان کرتی ہے ہی حدیث کے مقابلہ میں آیات قرآن کی آور فی اور قرآن مجمل اور مخترہ ان کی تاویل کرنی چاہئے حدیث مصرح و مفصل ہے اور قرآن مجمل اور مخترہ ان کی شریف میں تو آویل کو جائز سمجھتے ہو جو بھینی اور قطعی ہے اور حدیث میں بمقابلہ قرآن شریف میں تو آویل کو جائز سمجھتے ہو جو بھینی اور قطعی ہے اور حدیث میں بمقابلہ قرآن شریف آویل کو جائز سمجھتے ہو جو بھینی اور قطعی ہے اور حدیث میں بمقابلہ قرآن شریف آویل جائز نہیں سمجھتے جو ظنی ہے اور کئی مونہوں سے نکل کر ہم شریف آوں اللہ تعالی فرما آ ہے اِنَّ الظُنَّ لَا یُخْنِیْ مِنَ الْحُقِّ شُیْدُنْ

جب وہ چلے گئے قو حضرت اقد س علیہ السلام نے ان کے جائے پر اور قرآن شریف کی گتاخی اور بے اوبی پر بہت ہی افسوس کیا اور فرہایا کہ دیکھو ان اوگوں کو کیا ہوگیا قرآن شریف میں آوبل محربان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں لیکن حدیثیں جواحاد اور غایت مائی الباب ظن کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو قرآن مجید پر مقدم کرتے ہیں۔ جو اللی کلام قطع اور یقین تک پہنچا ہوا ہے جس کی شان لاریب فیہ ہے ان اوگوں میں بالکل یبودیت آئی ہے اللہ تعالی کے کلام پاک کی دلوں میں کوئی کسی پہلوسے وقعت نہیں رہی اور نہ یہ حدیثوں کوئی سمجھ سے ہیں ان کے سینوں سے کلام اللی اٹھ گیا ان کی سمجھ ہو جھ فیم و فراست عقل سب جاتی ان کے سینوں سے کلام اللی اٹھ گیا ان کی سمجھ ہو جھ فیم و فراست عقل سب جاتی

اس عرصہ میں بہت سے احمدی احباب آتے جاتے رہتے تھے ایک بار مولوی عبدالکریم صاحب اور منثی غلام قادر سیالکوٹ سے اور منثی ظفر احمد صاحب وغیرہ کور تعلہ سے اور مرزا خدابخش صاحب مصنف کتاب عسل معنی لاہور سے آگئے اور سب جگہ مولوی مجمہ حسین بٹالوی اور حضرت اقد س علیہ السلام کے مباحثہ کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ نواب مجمہ علی خان صاحب کے مالیر کو ٹلا ہے آنے کی خبر گرم تھی لیکن کسی وجہ ہے نہ آسکے۔

كوالدي آن كى خركرم تقى ليكن كى وجد ين آسك کہ وں ایک روز ہم سب میں مشہور ہوا کہ پہلے قو ہم فرقہ محمدی لملاتے تھے اور اب ہم کو مرزائی کتے ہیں ہار ابھی کوئی نام ہونا چاہئے اور بمتر تو یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللطائی کے نام نای کے ماتھ محمدی تھے اور اب احمد علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ کہ آپ بروز د ظهور محمد مصطفیٰ التفاییج میں- احمد ی نام ہونا چاہئے کی گفتگو تھی کہ حضرت اقدس عليه السلام اس ونت اندر زنانه مكان ميں تھے مردانه ميں تشريف لے آئے اور عصر کی نماز کی تیاری ہوئی اور بعد نماز میں نے بموجب مطورہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا فرمایا ہاں تمیزی 🗗 ہونا چاہئے ہم اپنانام مسلمان ر تھیں یا خالص مسلمان رتھیں لیکن اس سے لوگ چڑیں گے پھر فرمایا ابھی ٹھسر جاؤ جو الله تعالی چاہے گاوہ نام مقرر کردے گاہمارے تو سب کاروبار الله تعالیٰ پر ہیں صبر کرو اس زمانہ میں ابتدائی حالت میں ہم کو بیہ بصیرت کہاں تھی کہ جواب ہے یہ بات بچ ہے کہ بتدریج سب کام ہوتے ہیں اس وقت ہم تو یکی سجھتے تھے کہ جیسے اوروں نے اپنے فرقہ کے نام تجویز کرلئے ہیں کمی نے محمری کمی نے المحديث كى نے موحد كسى نے مقلد كسى نے حفى شافعى ماكى حنبلى كسى نے چشق قادری اور نقشبندی سرور دی کسی نے کچھ کسی نے کچھ اس طرح ہم بھی اپنا نام ا بن مرضی ہے تجویز کرلیں میہ سمجھ نہ تھی کہ اللی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا متولی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی پر اس کا نام ہے أتخضرت الطلطيم ك اصحاب رضى الله تعالى عنهم نے بھى بتدر بج ترقى اور معرفت حاصل کی تھی ایک مدت کے بعد جب ہم اور ہمارا موعود امام علیہ السلام قادیان میں تھے اور مردم شاری ہوئی اور اللہ تعالی نے چاہا کہ اس سلسلہ کا نام

رکھا جائے تو چاروں طرف سے عرائض آنے گئے کہ ہم اپنا نام بردیم شاری میں
کیا تکھوا کمیں اس اراوہ اللی کے ماتحت حضرت اقدس علیہ السلام کو بخرے ہوئی
خود کن وخود کنان کار را خود دی رونن تو آن بازار را
حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک روز ہوقت نماز عشاء جو بہت سے احباب
موجود سے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے ہر شرو دیار سے خط آرہے ہیں کہ مردم
شاری ہوری ہے ہم اپناکیا نام تکھوا کمیں چو نکہ اس وقت میں مکان پر چلاگیا تھا
مجھے مکان سے حضرت اقدس علیہ السلام نے بلوایا اور فرمایا کہ صاحبزاوہ صاحب
تم کواس وقت یوں بلوایا ہے کہ چاروں طرف سے خط آرہے ہیں کہ اپنی جماعت
اور سلسلہ کا نام بھی ہونا چاہئے ہم نے سب سے مشورہ طلب کیا ہے کہ کیا نام
رکھنا چاہئے۔

اس وقت حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفته المسیح اور حضرت مولاناسید محمد احسن صاحب فاضل امروهی اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوئی اور مولوی قطب الدین صاحب اور مرزا خدا بخش صاحب مصنف عسل مصفی موجود تنص اب تم اور بیر سب حاضرین سوچ کرایک دن- دو دن تمین دن میں جواب دیں-

میں نے عرض کیا (صلی اللہ علیک وعلی محمہ) \* اوروں کا تو اختیار ہے کہ جب چاہیں مشورہ دیں میں تو اپنی طرف سے جو میری سمجھ میں آیا ہے ابھی عرض کردیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم بیان کرو۔

میں نے عرض کیا کہ شاید حضور کو یاد ہو کہ ایک بار بودھیانہ میں میں نے مولوی عبدالکریم صاحب جو اس وقت موجود ہیں۔ اور منتی غلام قادر فصیح سیالکوٹی اور مرزا خدا بخش صاحب اور قاضی خواجہ علی صاحب اور پیرافقار احمد

<sup>(</sup>یہ الهام ہے جو عین نماز میں مغرب کی حضرت اقدس علیہ السلام کو معجد مبارک میں التمیات پڑھتے ہوئے ہوا تھا اور فاکساریاس تھا آپ نے سب کو سادیا تھا)

صاحب اور عباس علی صاحب اود هیانوی و غیرہم بھی تھے میں نے مشور ہ کہاتھا کہ
اچھا ہو کہ ہمارا نام پہلے محمدی تھا۔ اب احمدی رکھا جادے اور محمد واحمد آنخضرت
الشخطی کے نام ہیں تو گویا ہم دونوں پہلوؤں سے محمدی احمدی ہوجادیں اور ہیں
نے حضور سے بھی لود هیانہ میں عرض کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو نام اللہ
تعالی جاہے گار کھ دے گا وقت آنے دو سودہ وقت آگیاہے سب فرقوں کے نام
ہیں اور وہ نام حکمت اور سنت کے مطابق نہیں ہیں بھڑے کہ احمدی نام ہوجادہ فرمایا ورست ہے احمدی فرقہ و نیا میں کوئی نہیں ہے اور احمدی نام پر بہت بزرگوں
نے نام ہیں محرکی فرقہ یا کی سلسلہ کانام احمدی نہیں ہے۔

اس وقت سب خاموش رہ الخاموش نیم رضا لیکن مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عند بول الحص کہ بے شک میری بھی ہی رائے ہے حضرت اللہ س الله الله کر لائے اللہ الله کر لائے جس میں اپنی جماعت کا نام مسلمان فرقد احمدی رکھا۔

ایک دفعہ میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیک دعلی محمد اپنی جماعت کے احباب کے لوگ شاخت نہیں ہوتے ان کی بیجان کے لئے الیا نشان ہونا چاہئے کہ ایک احمدی دو سرے احمدی کو ترت دیکھتے ہی بیچان جائے کسی نے عرض کیا کہ بازد پر لکھا ہوا ہو اور کسی نے عرض کیا کہ ٹوئی یا عمامہ پر لکھا ہوا موٹے حرفوں میں احمدی ہو۔ کسی نے کما کہ انگو شی خاص فتم کی ہاتھ میں ہو میں نے عرض کیا بچھ بھی ہو میں باتیں ہوری تخصی کہ مہمان آگئے ان میں احمدی اور غیراحمدی بھی سے بات جے کی جے میں رہ

المدعاء ابھی میں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ سرسادہ سے خط آیا کہ جلد آؤ تمہاری ہوی کو بیضہ ہوگیا ہے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وو چار روز کے لئے اتجازت دید بیجئے اور بیہ خط آیا

148

ہے فرمایا کوئی ھخص گھر ہر ہے جو علاج کراوے گامیں نے کما کہ ہاں میرے ماموں ا ٹار علی میں وہ علاج کروا ویں گے فرمایا وہ علاج کرالیں گے اور ہم دعا کریں گے مت جاؤتم کیا جاکر زندہ کرلو کے ابھی ہمارا ول تم ہے لگ رہاہے اور شرمیں ایک فتنہ برپا ہے میں خاموش ہو رہا تیسرے چوتھے روز خط آیا کہ تمهاری بیوی کو آرام ہو گیا ہے لیکن تم ایک دو روز کے لئے ہوجاؤ مین نے پھرعرض کیا اور خط الماحظه كرايا- فرمايا اب تو آرام موكيا ہے چلے جانا ابھي مت جاؤ ميں پھر خاموش ہوگیاایک روز میں آپ کے ساتھ ساتھ زنانہ مکان میں چلا گیاوہاں آپ کی ایک مردانہ نشست گاہ تھی اس میں آپ بیٹھ گئے اور باتیں مجھ سے کرنے لگے۔ میں نے یہ موقعہ علیحدگی کا ننیمت جانا عرض کیا کہ حضور اب جوانی کا وقت ہے کوئی وظیفہ ایسا ہلادیں کہ جس ہے اللہ تعالی راضی ہوجائے۔ فرمایا ہاں بے شک اب وقت ہے اور جوان ہو بردھانے میں تو کچھ بھی نہیں ہو تا ہے ہم تم کو ایسی ترکیب بتلا دیں گے کہ وصل الی اور لقاء الی حاصل ہوجائے گا اور اس طرح حاصل ہو جاوے کہ تم تم نہ رہو تمہاری ہے جستی نہ رہے صرف تم میں اللہ ہی اللہ ہوجائے اور یہاں تک حاصل ہوجاوے کہ تم بھی نے اور تمہارا اللہ بھی نیا اور تهماری ہستی بھی نئی اور رسول اور بیه زمین و آسان بھی نیا ہوجادے تم نیست ہوجاؤ اور خدا میں مل جاؤ- اور کھانا پیا تمہارا ایسا کم ہوجاوہے کہ نصف یا چہار م رونی بر آجاؤ اور پھرطاقت ولی کی ولی بنی رہے چنانچہ ہم نے بحکم اللی ایابی کیا که حاری خوراک چهارم رونی پر آری تھی اور پھریہ بھی تیسرے چوتھے روز خوراک تھی اب قادیان میں ہم جادیں گے تم بھی دہاں چلنا دہاں چل کر ہم اپنے سامنے کراویں کے اور مرتبہ نقاء اللہ اور بقاباللہ تک رسائی کرادیں گے جو ماسوائے اللہ کے تمام شاخیں کٹ جا کمیں گی صرف اللہ ہی اللہ رہ جائے گا دیجھو شکایت مین اب میرے اصحاب میں الله بی الله ره گیاہے سوائے الله تعالى

کے اور پچھ ان کے وجود میں خیال میں ذہن میں دھیان میں بات میں ہر غراض میں نہیں رہاہے ہی مرتبہ تم کو حاصل ہو جادے گا اب تم بعد نماز کے دس بار وروو شریف اور دس بار ٱشتَنْفِرُ اللَّهِ رَبِّتَى مِنْ كُلِّ ذُنْبٍ قُاتُوْبُ إِلَيْدِ اور اکتیں بار لا حَوْلَ وَ لاَ قُوَّ ةً إِلاَّ بِاللَّهِ الْقَلِيِّ الْعَظِيمَ كَ مَعَىٰ سوچ سجھ كر پڑھا کرو اور جو نمی وقت اکتیں مرتبہ لاحول نہ ہوسکے تو اکیس بار اور جو اکیس بار نہ ہو سکے تو گیارہ بار ضرور پڑھ لینا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ خدا جانے آپ دریا میں کھڑا ہو کر ہزاروں بار کا د نکیفہ بتلادیں گے یا ساری ساری رات کا و ظیفہ مینوں کا بتلا ویں مے میں نے پھر عرض کیا کہ مجھے بوے بوے مجاہرے رنے بڑے تھے اور میں و کا کف کا بہت عادی ہوں۔ آپ کوئی آور و ظیفہ فرمادیں آپ نے پھر میں فرمایا- جو میں نے ابھی لکھا میں نے پھرعرض کیا کہ حضور یں نے اسم اللہ تین لاکھ ساٹھ ہزار بار روز ایک سال تک پڑھا ہے اور سوُرہ بزگل تین سو ساٹھ بار ہر روز چھ ماہ یا آٹھ ماہ تک پڑھی ہے اور آیت کریمہ لاً إِللَّهُ اَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ كَيْ جِلد تَك ٣٥ بزار بار ہر روز پڑھا کر تا تھا۔ کوئی اور و ظیفہ لمبا بتلا دیں اس بات کو من کر آپ ہنے اور بهت بنے فرمایا صاحب زادہ صاحب وہ دن حکے اب تم اس قدر پڑھ لو تو مرد جانیں تھے یہ و ظا کف بدعت ہیں اور یہ مجاہرے بناوٹی غیرمسنون ہیں یمی پڑھوجو میں نے بتلایا اور جب قادیان آؤ کے تو وہ بتلا دیں گے جو انہمی بیان ہوا پھر میں خاموش ہور ہااور فرمایا جتنی دیر وظیفہ میں لگے وہ نماز میں خرچ کرد نماز میں اِ همدِ مَا الصِّيرُ اطَ الْمُسْتَقِيْمَ بكثرت يزعواور ركوع اور تجدے مِس بعد شبِع يَا حُيثُمي يُا قَیُّو مُ مِرَ حُمَتِکَ اَ سَتَعِیْتُ زیادہ پر حواور اپنی زبان میں نماز کے اندر دعا تمیں کرو اس میں منازل سلوک طے ہو جاویں گی مومن کا ہتھیار دعا ہے انبیاء ملیعم السلام اور اولیاء کرام کا درود و ظا کف سب دعا تھا اور دعای ہے وہ سب پر غالب آتے

رہے اور مقاصد دینی و دنیوی حاصل کرتے رہے۔

قرض سے نجات کی وعا جب میں پہلی دنعہ حضرت اقدس کی خدمت قرض سے نجات کی وعا میں قادیان کیا تھا تو ایک مخص نے عرض کیا

کہ میں قرضدار ہوں آپ وعاکریں ادر کچھ پڑنے کو بتلادیں آپ اس کو علیحدہ مسجد مبارک کی چھت پر لے گئے اور فرمایا تین سوساٹھ بار کائی گیا قیوم پر تفتیک اُشْغِیْثُ پڑھو اور ایک روز فرمایا کہ استغفار درود لاحول حل مشکلات کی سُنجی ہے

اس سے مفائی قلب اور خوشنووی النی حاصل ہو تی ہے۔

ا یک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ 🔁 علیک وعلی محمر نماز میں حضور اور لذت اور ذوق وشوق تضرع کیونکرپیدا ہووے فرمایا بھی کمتب میں پڑھے ہو عرض کیا ہاں پڑھا ہوں فرمایا تہمی استاد نے کان پکڑائے ہیں عرض کیا ہاں پکڑائے ہیں فرمایا پھر *کی*ا حال ہوا۔ عرض کیا کہ میں پہلے تو برواشت کر تا رہا اور جب تھک گیااور ہاتھ میرے و کھ گئے اور درد ہو گیااور پہینہ پہینہ ہو گیاتو رویز ااور آنسو جاری ہو گئے **فرمایا پیرک**یا ہوا عرض کیا **پر**استاد کو رحم آگیا اور کان چھڑادیئے۔ اور خطا معانب کردی پھر پیار کرلیا۔ اور کہا جاؤیڑھو فرمایا یمی حالت نماز میں پیدا کروجس قدر دیر لكے اتنی دیر نماز میں لگاؤ اور اِ همدِ نَا الصِّرَ اطَ الْمُسْتَقِيْمُ زيادہ يزهو اور اس قدر پڑھو کہ ہاتھ پیراور تمام بدن دکھ جاوے تو کچھ اپنی جان پر رحم آوے گااور کچھ تکان ہوگا اور پھر خداتعالیٰ کے رحم پر نظر ہوگی اس کے بعد خدا بھی رجوع برحمت ہو گااور دریائے رحمت اللی جوش مارے گا پھر حضور اور خشوع و خضوع اور لذت اور ذوق وشوق بيدا موجاوے گالوگ نماز تو جلدي ادا كر ليتے من اور بعد میں ہاتھ اٹھا کروعا مانگتے ہیں اور دیر لگاتے ہیں نظر کمیں ہوتی ہے ہاتھ کہیں ہوتے ہیں۔ دل کسی اور طرف لگا ہوا ہو تاہے حضور کماں سے ہو حضور اور ذوق جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں وہ تو نماز میں ہونی چاہئے بعض راگ اور سروں

ششے حضور وتضرع اور ذوق حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نضول ہے وہ ایک آنی اور عارضی ذوق ہو تا ہے جو پائدار نہیں ہو تا جس کو ایک بارسچا اور حقیقی ذوق اور تضرع حاصل ہو جائے قیام رکوع سجدہ میں بہت دیر لگانی چاہیے اور تہد کی نماز ضرور پڑھنی چاہئے میں نے عرض کیا کہ مستی کابھی کوئی علاج ہے فرمایا اس وقت غسل کرلیا کرد سستی دفع ہو جائے گی ہم بھی غسل کرلیا کرتے ہیں نماز تہجد ہے انسان مقام محمود تک پہنچ جا تا ہے مقام محمود وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی انسان کی حد کر تاہے پھر فرمایا قوالی تو سن ہوگی میں نے عرض کیا کہ ہاں سن ہے فرمایا وجد آیا عرض کیا کہ ہاں آیا فرمایا دیکھو عین قوالی کے وقت وجد آ تاہے قوالی کے بعد وجد نہیں آیا ای طرح نماذ کے اندر انسان کو وجد آنا جاہئے جو حقیقی وجد ہے اور قوالی کے وقت عارضی وجد ہے جو آنا فانا سب ذوق جاتا رہتا ہے اور نماز کا ذوق شوق و وجد حقیق ہے جو ہمیشہ رہتا ہے ایک دفعہ فرمایا کہ حقیقی رونا آجاوے تو ہنستا کیا۔ لوگ قوالی میں روتے ہیں وجد کرتے ہیں لیکن تھوڑی ور کے بعد وہ کیفیت جاتی رہتی ہے جو عارضی ہوتی ہاں بعد میں سب منہیات اور معاصی کے ای طرح پابند رہے ہیں ای واسطے اللہ تعالیٰ نے حقیقی لذت ووجد کو قرآن شريف من فرمايا كداِنَّ الصَّلُوةُ تَنْهَلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِيدِ بات قوالى کے سننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ عارضی ہے ذوق حقیقی سے ذوق عار ضی کو کیانسبت ہے۔

ایک دفعہ ایک مخص نے عرض کیا کہ نماز میں لذت و سرور اور ذوق وشوق کیو تکر حاصل ہو فرمایا تم نے بھی شراب پینے والوں کو دیکھا ہے عرض کیا کہ ہاں ویکھا ہے فرمایا آگر ایک پیالی شراب میں نشہ نہ ہوتو شرابی کیا کرے گاعرض کیا اور پیئے گافرمایا تب بھی نشہ نہ ہوتو پھر عرض کیا ہور فی لیوے گافرمایا کب تک عرض کیا جب تک نشہ نہ ہو فرمایا ہمی حال نماز میں پیدا کرد نماز کا ذوق اور حضور نمازے ہی کے گاجب تک لذت و سرور حاصل نہ ہو نماز کو زیادہ ویر تک پڑھو لذت و سرور سب کچھ حاصل ہو جاوے گا فرمایا انسان کی حالت زمین کی حالت ہی ہے بعض جگہ پانچ سات ہاتھ پر پانی نکل آتا ہے بعض مقام پر دس میں ہاتھ پر اور بعض مقام پر پچاس سوہاتھ پر پانی نکلتا ہے سوانسان جس قدر جدو جمد کرے گاای قدر جلد پانی نکلے گاانسان کو دعاؤں اور نمازوں میں تھکتا اور ماندہ ہونا اور ست ہونا نہیں چاہئے جیسے کنواں کھودنے والے ناامید نہیں ہوتے ایک روز ایسا ہوتا ہونا نکل آتا ہے سو نماز پڑھنے والا بھی نہ بھی رحمت اللی کے چشمہ کو پالیتا ہے اور زوق وشوق کماحقہ حاصل کرلیتا ہے اور بی انسان کی سعاوت اور اس کی خلقت کی علت عائی ہے۔

درحقیقت جیساحفرت اقدس نے فرہایا تھاکہ ای قدر وظیفہ پڑھو گے تو مرو

بن جاؤ گے یہ وظیفہ اور نمازی ایک نکل کہ بہت مشکل اس کا اداکر نا ہوگیا اور

جب ادا ہوا تو فدا کے فضل سے وہ لذت و سرور اور ذوق وشوق اور کشف
حقائق ہواکہ جوبیان سے باہر ہے ۔ انشاء اللہ تعالی اس کو آگے بیان کروں گا۔ ہاں

پر میں نے عرض کیا کہ ورود شریف کونسا پڑھا جاوے فرہایا جو درود یا دہو میں نے

عرض کیا کہ آپ اپنی زبان سے فراویں تو فرہایا کہ جو نماز میں التحیات کے بعد
پڑھا جا تا ہے اللّٰهُم صَلّ عَلیٰ مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اَلِ مُحَمّدٍ کَمَا صَلّیٰتَ عَلیٰ
اِبْرًا هِیْمَ وَ عَلیٰ اَلِ اُبْرًا هِیْمَ اِنْکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۔ اللّٰهُم بَارِکَ عَلیٰ اَلِ اِبْرًا هِیْمَ اَنْکَ حُمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۔ اللّٰهُم بَارِکَ عَلیٰ اَلِ اِبْرًا هِیْمَ اِنْکَ حُمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۔ اللّٰهُم بَارِکَ عَلیٰ اَلِ

پھر میں نے ایک روز موقعہ پاکر عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو میں سرسادہ ہو آؤں۔ سرسادہ قریب ہے فرمایا کتنی دور ہے عرض کیا کہ سوکوں ہے فرمایا یہ نزدیک ہے؟ میں نے عرض کیا صبح کی نماز الدھیانے پڑھی جادے تو ظرکی نماز سرسادہ پڑھی جادے۔ سرسادہ میں اشیثن ہے فرمایا تم جاتے ہو ہمارا دل نہیں گئنے کا میں نے عرض کیا کہ جلد حاضر ہوجاؤں گا فرمایا ایک ہفتہ سے زیادہ

مت لگاناعرض کیا کہ بہت اچھا فرایا کل صبح کو چلے جانا فرایا آج کیادن ہے عرض کیا اتوار ہے فرایا پیروں کا سفر پیر کوئی بہترہے اور پیر کوئی واپس آجانا سومیں پیر کو موافق عظم روانہ ہوا اور پیر کوئی واپس آگیا آگر چہ سب نے تقاضا تھرنے کے لئے تو بہت کیا لیکن میری ہوی نے کہا کہ عظم امام علیہ السلام اور عمد کے خلاف نمیں کرنا چاہئے جب پیر کے روز حاضر ہوا دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے فرمایا۔ آپ تو ہماری مجلس کی رونق ہی لے گئے تھے نور مجمہ ہانسوی لود ھیانہ رہا اور اس عرصہ میں اللہ بندہ ہانسوی ہی ہانی سے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا میں تین عاصر ہو گیا تھا میں تین عار ماہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔

ایک روزیں نے عرض کیا کہ حضرت جب سے آپ سے بیعت کی ہے تب سے سلہ بیعت تو جاتا رہا اور لوگ بیعت کے لئے بہت چاہتے ہیں اب کیا تھم ہے آیا بیعت کروں یا نہ کروں فرمایا نیک صالح آدی و کھے کر بیعت کرلیا کرو بیعت تو عمره چیز ہے پھراس پر ایک بزرگ کی حکایت فرمائی کہ ایک بزرگ شے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی کوئی نجات کا سامان تیار کیا ہے اس بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بہت بڑا سامان تیار کیا ہے اور وہ سے ہے کہ بیس نے ستر آدی بیعت کے ہیں جن کو تو بہ کرائی ہے اس فحص نے کما کہ سے کیا نجات ہوئی سے تو اور گلے میں بار بوجھ ڈال لیا فرمایا ہو چھ بار والوں کے واسطے ہو چھ بار ہے لیکن ہارے واسطے نجات کا سامان ہے کیو نکہ میں نے بیعت تو بہ لی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر تو بہ کی ہے سوہم بھی تو بہ میں شریک ہوگئے آگر چہ مجھے حضرت اقدس علیہ لیا اسلام نے بیعت لینی مناسب پر تو بہ کی ہو بید کیا جاجت ہو نہاں کی اجازت تو دیدی تھی لیکن میں نے بیعت لینی مناسب نہیں سمجھی جب امام وقت موجو د ہے قربھاری کیا حاجت ہے اور پھر نیک صالح کی تیدنگاوی نہ کوئی نیک صالح کمانہ کی کو بیعت کیا۔

واقعات مباحثة لدهيانه ابوسعيد محمد حين لدهيانه آئے اور يام

وسلام مباحثہ کے پنجائے رات کے وقت اللہ دین واعظ لد ہمیانوی اور مولوی عبدالله مجتند مرحوم اور مولوی رحیم بخش لاہوری اور مولوی نظام الدین آئے یہ اور ایک میں اور ایک حضرت اقدیں بیٹھے تھے ان تنیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو الله والے ہیں اور مولوی محمہ حسین کالا ناگ ہے اور حفیوں سے بت مو قعوں پر مباحثہ میں فتح پائے ہوئے ہے۔ اور بہت چلنا پرزہ آدمی ہے آپ اس سے بحث نہ کریں آپ کا کام بحث کا نہیں ہے فرمایا اس کو کوئی اللہ والا نہیں ملا۔ انشاء اللہ بحث ہونے دو اس کی علیت کی پوری حقیقت کھولدی جادے گ اوریہ جان جائے گاکہ بحث اس کا نام ہے پیچارے ملانوں سے اس کا پالا پڑا ہے الله والے اور صاحب بصیرت سے تمھی کام نہیں بڑا۔ پھر فرمایا کہ اس کے وماغ میں تکبر کاکیڑا ہے وہ جب تک نہیں نکلے گاتب تک فصندک نہیں بڑے گی۔ پھر ہولوی عبداللہ مرحوم نے عرض کیا کہ بحث تس مسئلہ میں ہوگی فرمایا وفات مسیح میں بحث ہوگی اور یمی اصل ہے عرض کیا کہ اگر وہ وفات مسیح میں بحث نہ کرے کیونکہ میں نے سا ہے کہ وہ وفات مسیح کے مسئلہ کو نہیں چھیڑے گا وہ تو نزول سیح کے مسلہ میں گفتگو کرے گا فرمایا نزول مسیح کی بحث سے کیا تعلق ہے نزول سیح تو ہم خود مانتے ہیں اگر بزول سیح ہم نہ مانتے تو حارا دعویٰ سیح موعود ہونے ک**اکب چل**سکتا تھا پھر تو ہمارا دعویٰ اور بنائے دعویٰ ہی غلط تھا اور جو اس نے نہ مانا اور وفات مسح کی بحث ترک کی اور نزول مسح پر ہی زور دیا تو لامحالہ وفات مبیج کی بحث تو ضرور آوہ گی مجراس پر ایک مثال فرمائی کہ ایک زمیندار نمی کے کھیت میں چلا گیا اور کچھ بالیں تو ژلیس مالک آگیا اور کما کہ میرے کھیت میں سے بالیں کیوں تو ژیں اس نے جواب دیا کہ کل تونے اپنے بیٹے پکی شاوی کی میرے پاس کوئی آدمی بلانے کے لئے اور مشورہ کے لئے کیوں نہ پہنچا اس نے کماکہ ذکر تو بالوں کے تو ڑنے کا ہے اور تو شادی کا ذکر لے بیشا اس نے جواب دیا کہ گلاں و چوں گلاں نکل آوندیاں نمیں۔ پنجابی الفاظ میں بیہ جملہ اس وقت حضرت اقد س

علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کا اردو ترجمہ میہ ہوا کہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی
ہیں پھر آپ نے ہنس کر فرمایا کہ وفات میں تھینج کرلے آنا تو سل ہے پھر فرمایا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مباحثہ نمرود بادشاہ سے ہوا تو آپ نے دلیل
پیش کی کہ خدا وہ ہے جو مار تا اور زندہ کرتا ہے اس نے کما کہ میں بھی مارتا ہوں
اور زندہ کرتا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میہ عشل میں کمزور
اور سمجھ میں ناقص ہے تو جھٹ بٹ اس دلیل سے پھر کر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے
کہ جو آفتاب کو مشرق سے لاتا ہے تو آگر سچا ہے تو مغرب سے لے آ۔ اس پر وہ
مہسوت ہوگیا مولوی محمد حسین صاحب سے بحث تو ہونے دو دیکھا جائے گا۔

مولوی نظام الدین کا بحث کو دوسرے روز مبع کو آٹھ نو بج مولوی نظام الدین اور مولوی آنا اور بیعت کرکے جانا محمد حین اور دو تین اور مخص

متے مولوی محمد حسن کے مکان پر آپس میں گفتگو ہوئی۔ مولوی نظام الدین نے کما

کہ حضرت میں کی زندگی پر بھی قرآن شریف میں کوئی آیت ہے مرزاتو آیت پر
اثر ہا ہے تو مولوی محمد حسین نے کما ہیں آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں
مولوی نظام الدین مرحوم ومغفور نے کما تو میں اب مرزا صاحب کے پاس جاؤں
اور گفتگو کروں انہوں نے کما کہ ہاں جاؤ پس مولوی نظام الدین مرحوم جلدی
جلدی حضرت اقدس کی خدمت میں حاضرہوئے اس دقت مولوی عبدالکریم اور
مندی خلام قادر صاحب فصیح اور فضل شاہ صاحب اور شنزادہ عبدالبجید صاحب اور
مولوی تاج محمد صاحب۔ اور مولوی عبدالقاور صاحب جمال پوری اور قاضی
خواجہ علی صاحب مرحوم ومغفور اور عباس علی مرتد اور نور محمد ہانسوی مرحوم اور
خواجہ علی صاحب مرحوم ومغفور اور عباس علی مرتد اور نور محمد ہانسوی مرحوم اور
شقہ آتے ہی کما کہ مرزا جی تممارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرگئے
صاحب اقدس نے فرمایا کہ قرآن شریف ہے مولوی نظام الدین مرحوم نے کما کہ

حصداول

اگر قرآن شریف میں حفزت عینی علیہ السلام کی حیات کی آیت موجود ہو تو آپ مان لیس مے حضرت اقدس علیہ السلام **نے فرط باکہ ہ**اں ہم مان لیس مے مولوی نظام الدین نے کہا کہ میں ایک دو نہیں ہیں آیتیں قرآن شریف کی حضرت عیلی کی زندگی برلادوں گاحفزت اقدس علیہ السلام نے فرمایا بیس آیت کیا آگر تم ایک ہی آیت لادو کے تو میں قبول اور تشلیم کرلوں گا اور اپنا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا چھوڑ دوں گااور توبہ کرلوں گا۔

156

فرمایا۔ مولوی صاحب یاد رہے تم کو یا کسی کو ایک آیت بھی حضرت عیسلی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گی مولوی نظام الدین نے کہاد یکھنا کیے رہنا تم ا یک ہی گتے ہو میں ہیں آیتیں ابھی لا کر دیتا ہوں حضرت اقد س علیہ السلام نے **فرمایا اگر تم نے ایک آیت بھی لادی تو میں ہار گیا اور تم جیت گئے اب عباس علی** کو کھٹکا ہوا۔ اور مجھ ہے جیکے ہے کہنے لگا کہ مرزا صاحب کیوں اڑتے ہیں ادھر بھی تو مولوی ہیں وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں اگر آیت مسیح کی زندگی میں نکل آئی تو ہمیں منہ دکھانے کی جگہ نہ ہوگی میں نے کماعباس علی صاحب ہر گز بھی حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت نہیں ہے۔ کیا یہ تحدی خصرت اقدس کی یوں ہی ہے اگر حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت قرآن شریف میں ہوتی تواتنے مولوی دنیا میں موجود ہیں اور خاص کرلد ھیانہ میں مولوی ہیں دہ بھی کے پیش کردیتے ان کا پیش نه کرنا اور زبانی باتیں کرنا اور وعویٰ کرنا ہی بتلا یا ہے که ایک بھی آیت حیات مسے کے بارہ میں نہیں ہے بس مولوی نظام الدین چادر اور جویۃ اور دوپٹہ وہیں چھوڑ کر برہنہ یا دو ڑتے ہوئے ان مولویوں کے پاس گئے اور کماکہ میں مرزا صاحب کو ہرا آیا نہوں اور توبہ کرا آیا ہوں مولوی صاحبان اس بات کو س کر خوش ہوئے اور کما کس طرح ہے مولوی صاحب مرزا کو ہرا آئے شاباش شاباش تم نے اس وقت بڑا کام کیا ہے مولوی نظام الدین نے کما کہ میں ہیں آیتوں کا وعدہ کر آیا ہوں کہ قرآن شریف کی حضرت عیلیٰ کی زندگی میں لادوں گا اب

مجھے ہیں آیتیں قرآن شریف سے نکال کردو مولوی محمد حسین بولے کہ حدیثیں نہیں پیش کیں کما کہ حدیثوں کا تو ذکر ہی نہیں مقدم قرآن شریف ہے مولوی محمہ حسین نے کھڑے ہو کراور گھبراکر دوپٹہ لعنی عمامہ سرے پھینک دیا اور کماکہ تو مرزا کو ہرا کے نہیں آیا ہمیں ہرا آیا اور ہمیں شرمندہ کیامیں مدت ہے مرزا کو حدیث کی طرف لارہا ہوں اور وہ قرآن شریف کی طرف مجھے کھنیجا ہے قرآن شریف میں اگر کوئی آیت مسیح کی زندگی میں ہوتی تو ہم تبھی کی پیش کردیتے ہم تو حدیثوں پر زور دے رہے ہیں قرآن شریف سے ہم سرسبر نہیں ہو سکتے اور قر آن شریف مرزا کے دعوے کو سر سبر کر تا ہے تب \* تو مولوی نظام الدین کی آئھیں کھل گئیں اور کما کہ جب قرآن شریف تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اتنا دعویٰ تم نے کیوں کیا تھااو رکیوں ہیں آیتوں کے دینے کامجھ سے وعدہ کیا تھااب میں کیا منہ لیکے مرزا کے پاس جاؤں گا اگر قرآن شریف تمہارے ساتھ نہیں۔ تمهارا ساتھ نہیں دیتا اور مرزا کے ساتھ ہے اور مرزا کا ساتھ دیتا ہے تو میں بھی مرزا کے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ نہیں بیہ دنیا کا معالمہ نہیں ہے جو شرم کرنی چاہئے یہ وین کامعالمہ ہے جد هر قرآن شریف ادهر میں اس پر مولوی محمد حسین نے کما کہ مولوی صاحب یہ مولوی نظام الدین تو کم عقل آدی ہے اس کو ابو ہریرہ والی آیت نکال کر د کھادو- مولوی نظام الدین نے کما کہ میں تو خالص اللہ تعالیٰ کی آیت لوں گا ابو ہربرہ ؓ کی آیت نہیں لینے کا دونوں مولوی بوئے ارے ہو توف آیت تو اللہ تعالی بی کی ہے لیکن ابو جریرہ مے نقل کی ہے اب مولوی نظام الدین وہاں سے چلنے لگے ..... مولوی محمہ حسین نے جب دیکھا کہ مولوی نظام الدین ہاتھ سے گیا اور تو کوئی بات نہ سو جھی کہنے لگا کہ مولوی محمہ حسن صاحب تم اس کی روثی بند کردو آئندہ اس کو رونی مت دیٹا بات یہ ہے کہ مولوی نظام الدین بیشہ کھانا مولوی محمد حسن صاحب کے ہاں کھایا کرتے الله تعالی جل شاند کی هم کھاکر کہتا ہوں کہ مولوی محمد حسین نے یہ باقیں کیس اس میں ذرا بھی محموث نسی ہے

تھے اس دفت روٹی کا دباؤ دیا مگر مولوی نظام الدین خدا کے فضل سے ایسا بو دااو ر ضعیف الایمان تھوڑا ہی تھاکہ روٹی کے احسان میں دب جاتا ہاتھ جو ڑ کر ظرانت ہے مولوی نظام الدین کنے لگے کہ مولوی صاحب میں نے قرآن شریف چھوڑا ر د ٹی مت چھو ڑواؤ اس بات کے کئے ہے مجمہ حسین شرمندہ ہوااد ر کما جا بیٹہ جا مرزا کے پاس مت جانا حضرت اقد س علیہ السلام مولوی نظام الدین مرحوم کی اس ظرانت اور لطیفه کو اکثر بیان کرتے تھے اور حفزت اقدس کا ہاتھ جو ژکر مولوی نظام الدین کی نقل بیان کرنا ایبا پیا را معلوم ہوتا تھا کہ دل کو لبھالیتا تھا۔ اور جب مولوی نظام الدین حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ضرور ان ہے یہ بیان کرواتے کہ مولوی صاحب کیوں کریہ معاملہ گزرا اور مولوی نظام الدین ای طرح سے ہاتھ جو از کربیان کرتے اور ہنتے اور حضرت اقدس علیه السلام بھی ہنتے بالا خر مولوی نظام الدین وہاں سے چلے اور حفرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں آگراور شرمندہ سے ہوکررہ گئے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب بیں آیت انیس آیت وس پانچ وو چار ایک آیت لائے مولوی نظام الدین صاحب مرحوم خاموش دو جار بار کے وریافت ارنے سے روکر عرض کیا کہ حفرت وہاں تو یہ معالمہ گزرا میری روئی ہی بند کردی اب تو جد ہر قر آن شریف اد هر میں پھر مولوی صاحب نے بیعت کر لی ان کابیعت کرنا تھااور مولوپوں میں ایک شور مینا تھا۔

عباس علی کنے گئے کہ بچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسے کی کوئی ولیل نہیں ہے ولیل نہیں ہے ولیل نہیں ہے میں اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی ولیل نہیں ہے میں نے کہا کہ عباس علی تم تو بہت روز سے حضرت اقدس کی صحبت میں ہو اور مجھ سے بھی پہلے کے ہوتم کو اتنی یہ ظنی کیوں ہے اس روز سے پچھ بہ ظنی کا مادہ عباس علی میں پیدا ہونے لگا عباس علی کو کیمیا کی بھی دھت تھی اور مہوی کا بھی شوق تھا ایک روز نواب صاحب کی کو تھی پر صبح بی صبح عباس علی آئے اور کہنے

گئے کہ سونا جاندی بن سکتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی نسخہ یاد ہو تو ہتلاؤ میں نے کہا سونا جاندی ہرگز نہیں بن سکتا کیونکہ میں نے صدبا فقیروں اور مهوسوں کو دیکھا ہے ان کو ہناتے نہیں دیکھا ایک آنچ کی کسر ضرور رہ جاتی ہے اور میرا بجین معےمیر اعقاد تھا کہ کیمیا کوئی شے نہیں ہے عباس علی بولے کہ کیا کرامت سے کیا معجزہ ہے بھی نہیں بن علق۔ میں نے کہا ہرگز نہیں بن علق ہے اس واسطے صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ قلب ماہیت حقیقی جائز نہیں ہے گو عارضی ہوجاوے جیسے سفید کیڑا رنگا جاتا ہے لیکن بعد مدت کے دہ پھراصلیت پر آجاتا ہے آپ معجزہ کرامت کی حقیقت ہے واقف نہیں ہیں۔ یہ میرا کمنا تھا اور عباس علی کا گڑنا تھا پر ہم دونوں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور میں نے عرض کیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ سونا چاندی معجزات سے کرامات سے یا جڑی بوٹی سے اور یا اور طرح سے نہیں بن سکتا۔ حضرت اقدیں علیہ السلام نے فرمایا بچ ہے معجزہ کی حقیقت نہی ہے کہ آئندہ کے واقعات ہلائے جاتے ہںاور امور مستعبلہ پیش آمدہ سے اطلاع دیجاتی ہے اس داسطہ نبی کو نبی لینی مستقبل کا خبر دہندہ کہا گیا ہے اور رسول کے معنی بھی ہمی ہیں کہ وہ بدایت اور نور کی رسالت کرتا ہے اور آئدہ کے لئے جو عذاب الی نافرمانی سے آتا ہے اسکی پیغامبری کرتا ہے خواہ دہ عذاب دنیامیں آوے خواہ قیامت کے روز۔

تذكرة المهدي

الحمد للله که خاکسار کو بچپن سے جب سے کہ میں نے ہوش سنبحالا ہے چار چیزوں پر بھی یقین نہیں ہوا ایک کیمیاپر وہ سرے دیوانوں کے ولی الله سجھنے پر تیسرے دست غیب پر جو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ روپیہ روزیا پانچ روپیہ روز بستر کے ینچ سے یا مطلقہ کے ینچ سے غیب سے مل جایا کریں چوشے اسبات سے مرا دل کراہت کر تا رہا کہ اگریزوں کی بادشاہت جاتی رہے۔ لوگ تو بھشہ یمی چاہئے رہے کہ سلطنت برطانیہ جاتی رہے انگریزوں کا راج جاتا رہے ۔ اور مسلمان بادشاہ آجاوے جو یہ کہنا میرے تن بدن میں آگ کا شعلہ بھڑک جاتا تھا اور اس بادشاہ آجاوے جو یہ کہنا میرے تن بدن میں آگ کا شعلہ بھڑک جاتا تھا اور اس

بات پر لڑائی بھی ہوجاتی تھی اور میرے دل ہے یہ بات پیدا ہوتی کہ خدا کرے انگریزی سلطنت قائم رہے ان کا بول بالا رہے۔ مسلمان بادشاہ آکر ہمیں کیا دے گایہ چاروں باتیں حضرت اقدس علیہ السلام نے بھی بیان کی تھیں اور میری بات اور میرے بقین کی تقدیق کی تھی اور فرمایا کہ آج آگر مسلمانوں کی بادشاہت ہوتی تو اس طرح ہے ہم کب تبلیغ واشاعت دین اور مقاصد سلسلہ احمد یہ کر کتے ہے یہ خدا کا فضل اور رحم ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے ہے پہلے انگریزوں کی سلطنت کو اللہ تعالی نے بھیج دیا۔

بٹالوی سے آغاز مباحثہ ہم مولوی محمد حسین سے مباحثہ قرار پایااور بٹالوی سے آغاز مباحثہ دن ماحثہ کا مقرر ہو کر ماحثہ کے لئے

ما وی میر حین حضرت اقد س علیه السلام کے مکان پر آئے اور ساتھ مولوی مجمد حسن اور سعد اللہ نومسلم اور پانچ سات اور مخص بھی آئے اور ایک سوال لکھ کر حضرت اقد س علیه السلام کے آگے رکھ دیا حضرت اقد س علیه السلام نے اس کا جواب لکھ دیا اور مجھ نے فرمایا کہ کئی قلم بناکر میرے پاس رکھ دو اور جو ہم جواب لکھ دیا اور مجھ نے فرمایا کہ کئی قلم بناکر میرے پاس رکھ دو اور جو ہم کسے جا کیں اس کی نقل کرتے جاؤ چنانچہ میں نقل کرنے لگا اور آپ لکھنے لگے جب سوال وجواب اسدن کے لکھ لئے گئے تو مولوی محمد حسین نے خلاف عمد زبانی وعظ شروع کردیا اور بیان کیا کہ مرزا صاحب کا جو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف حدیث پر مقدم ہے اور قرآن شریف کے متعلق سائل کو حدیث کو لئی قرآن شریف پر مقدم ہے اور قرآن شریف کے متعلق سائل کو حدیث کو لئی خلاصہ مولوی صاحب کی تقریر کا بمی تھا پھر حضرت ہے اور وی فیصلہ کن ہے خلاصہ مولوی صاحب کی تقریر کا بمی تھا پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے چو نکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ زبانی تقریر کوئی نہ اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے چو نکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ زبانی تقریر کوئی نہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق ہے کہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق ہے کہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق ہے کہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق ہے کہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق ہے کہ کرے مولوی صاحب نے اس معاہدہ کے خلاف تقریر کی ہے سو میرا بھی حق

حفرت اقدس عليه السلام كي ميد عادت نقى كه برروزكى كى قلم جھے بنواكر ركھ ليتے اور جو ميں نه ہو آ تو جيسا قلم ہاتھ ميں آ جا آنونا پھونا ديسے ہے لكھ لياكرتے تھے بعض وقت سايى نه ہوتى تو قلم كولب لگاكر لكھ ليتے تھے -

کہ میں بھی کچھ تقریر زبانی کروں پھر حضرت اقدس علیہ العلاق السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب کا بیہ عقیدہ کسی طرح بھی صحیح اور درست نہیں ہے کہ حدیث قرآن شریف پر مقدم ہے ناظرین اسننے کے لائق یہ بات ہے کہ چونکہ قرآن شریف وحی مثلو ہے اور تمام کلام مجید رسول اللہ الٹانایج کے زمانہ میں جمع ہو چکا تھا اوریہ کلام اللی تھا اور حدیث شریف کا ایبا انتظام نہیں تھا اور نہ بیہ آنخضرت حاصل ہے وہ حدیث کو نہیں ہے ۔ کیونکہ بیر روایت پینچی ہیں اگر کوئی مخض اس بات کی قتم کھاوے کہ قرآن شریف کا حرف حرف کلام اللی ہے۔اور جو بیہ کلام اللی نہیں ہے تو میری ہوی پر طلاق ہے تو شرعاً اس کی ہوی پر طلاق وارد نہیں ہوسکتا۔ اور جو حدیث کی نسبت قتم کھالے اور کھے کہ لفظ لفظ حرف تو میری جورو پر طلاق ہے تو بے شک وشبہ اس کی بوی پر طلاق پر جاوے گا بد حضرت اقدس کی زبانی تقریر کاخلاصہ ہے اس بیان اور تقریر پر اور نیز اس پر چہ ت*حرری ب*ر جو حضرت اقد س علیہ السلام سناتے تھے چاروں طرف سے واہ واہ کے اور سجان الله کے تعربے بلند ہوتے تھے۔ اور یہاں تک ہو تا تھاکہ سوائے سعد الله اور مولوی صاحب کے ان کی طرف کے لوگ بھی سجان اللہ بے اختیار بول اٹھتے تھے وو تین فخصوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ مرزا صاحب جو زبانی بحث نہیں کرتے اور تخریری کرتے ہیں وہ تقریر نہیں کر بھتے۔ مگر آج معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کو زبانی تقریر بھی اعلیٰ درجہ کی آتی ہے اور ملکہ تقریر کرنے کا بھی اول ورجہ کا ہے اور آپ جو تحریر کو پیند کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ آپ تقریر کرنے میں عابز میں بلکہ اس واسطے کہ تحریر ہے حق وباطل کاخوب نیصلہ ہوجادے اور ہرا یک پوری طرح احقاق حق اور ابطال باطل میں تمیز کرلے اور حاضرو غائب پر پورا پورا سچ اور جھوٹ کھل جادے - مولوی صاحب اس پر خفا ہوتے اور کہتے

کہ لوگو تم سنے کو آئے ہویا واہ واہ اور سجان اللہ کہنے کو آئے ہواور جو وونوں طرف کی تحریریں ہیں وہ طبع ہو چی ہیں ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس مباحث میں حضرت اقد س علیہ السلام نے حدیث اور قرآن شریف پر سیر کن بحث کی ہے اور آئندہ کے لئے تمام بحثوں کا خاتمہ کردیا ہے چھ سات روز تک یہ مباحث حضرت اقد س علیہ اسلام کے مکان پر ہوا اب مولوی صاحب نے پیر پھیلائے اور چاہا کہ کسی طرح سے بیچھا چھوٹے۔ بمانہ یہ بنایا کہ استے روز تو آپ کھیلائے اور چاہا کہ کسی طرح سے بیچھا چھوٹے۔ بمانہ یہ بنایا کہ استے روز تو آپ مکان پر مباحث رہا اب میری جائے فرود گاہ یعنی مولوی مجمد حسن غیر مقلد کے مکان پر مباحث ہونا چاہئے۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے یہ بھی منظور فرمالیا اور باتی ونوں تک مولوی مجمد حسن کے مکان پر مباحث رہا جب حضرت اقد س علیہ السلام وہاں تشریف نے جاتے تو میں حاضر ہوجا تا ور نہ جھے بلوا لیتے اور جب تک میں حاضر نہ ہولیتا تو آپ تشریف نہ لے جاتے آ فر کار یہ ہوا کہ چالاکیاں تو مولوی مجمد حسین نے بہت کیں گرکوئی چالاکی نہ چلی لیکن ایک پر چہ پھر بھی چرالیا و جس کامباحث میں حوالہ دیا گیا۔

مولوی محمد حسن کے مکان پر دو چار ہی لوگ ہوتے سے تیرہ روز تک بید مباحث رہا اور لوگ بہت ہے تیک آگے اور چاروں طرف سے خطوط آنے گے۔ اور خاص کر لودھیانہ کے لوگوں نے غل مجایا کہ کماں تک اصول موضوعہ میں مباحث رہے گااصل مطلب جو دفات وحیات مسیح کا قرار پایا ہے دہ ہونا چاہئے خدا کرے ان اصول موضوعہ مولوی صاحب کا ستیا ناس ہودے اور حضرت اقدس علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ مباحث تو دفات وحیات مسیح میں ہونا ضروری کے آگہ سب مماکل کا یکدم فیصلہ ہوجادے ۔۔۔۔۔۔ گرمولوی صاحب اس اصل مسئلہ کی طرف نہ آئے پر نہ آئے مولوی صاحب کے باس چو تکہ دلا کل حیات مسیح کے نہ تھے اس واسط اس بحث کو ٹالتے رہے شہر میں یہ چرچاہوا کہ دو خوض بحث کررہے میں ایک خود نہ ب ایک لانہ بب خود نہ ب حضرت اقد س

عليه السلام كو كت تھے اور لاند بہب مولوي محمد حسين كو كتے تھے۔

ایک دن عباس علی نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس مولوی مجمد حسین نے جو چوری کی ہے اس چوری کا حال بھی آپ جہلا دیں فرمایا ہاں ہاں موقعہ آنے دو- جہلا دیں گے اور وہ چوری ہے ہوئی کہ کتاب ازالہ اوہام جو امر تسرمیں شخ نور احمد صاحب کے اہتمام میں چھپی تھی اس کا ایک پروف روزانہ حضرت مولانا نور الدین صاحب کی خدمت میں جموں جایا کر تا تھا اور غر نویوں میں ہے ایک حضرت مولانا کا داماد بھی تھا اس نے کچھ ورق ازالہ اوہام کے چراکر مولوی محمد حسین کے ہاں بھیج دیۓ تھے جن کاحوالہ مولوی محمد حسین نے ہاں بھیج دیۓ تھے جن کاحوالہ مولوی محمد حسین نے اپنے مباحثہ کے تحریری پرچہ میں دیا ہے۔

غزنوی مولوی ثم امر تری کاید فتو گی ہے کہ غیر ند بب والے کی چوری جائز
ہواہ حنی ہویا شافع یا وہابی یا شیعہ یا خارجی اور دیگر ند اہب کے ہاں چوری
بالاولی جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور حضرت اقد س علیہ السلام اور
آپ کی جماعت کو تو کافر ہی جانتے ہیں۔ اس واسط اس سرقہ کے مر تکب ہوئے۔
ایک دن حضرت ظیفتہ المسیح نے فرمایا تھا کہ ایک آدی غزنویوں کا ہمارے
پاس رہا کر تا تھا جب سودا منگواتے تو وہ دونی چونی ہر روز لے آیا۔ ہم نے ایک
روز دریافت کیا کہ تو یہ کمان سے لے آیا ہے اس نے کما کہ ہمارے مولویوں کا
یہ فتوئی ہے کہ سوائے اہل صدیث کے اور کوئی مسلمان نہیں ہے سب کی چوری
کرو۔ اور ان کا مال طال ہے خواہ وہ کسی غرجب کا ہو۔ پھر جھے یاد نہیں کہ اس کو حضرت ظیفتہ المسیح یہ ظلم العالی نے اپنے پاس سے نکال دیا یا کیا گیا۔

ایک پٹوری مخص حفرت اقدس علیہ السلام کا مرید ہوا اور وہ نانبائی تھا۔ لنگر میں روٹی پکایا کرتا تھاوہ کما کرتا تھا کہ میں نے کتنے ہی حفیوں کا مال چرالیا۔ اسباب چرالیا۔ روپیہ پیسہ چرالیا اور میں نے یہ فتوی امر تسری غزنویوں سے سٹا تھا کہ چوری کرنی غیرند ہب والوں کی خواہ وہ حنی ہوں مقلد ہوں یا کوئی ہوں جائز ہے۔

یہ چوری چوری نہیں ہوتی اب حضرت اقد س علیہ السلام سے بیعت کرکے تو بہ کی اور حضرت اقد س علیہ السلام کی تعلیم سے معلوم ہوا کہ کسی کی بھی چوری جائز نہیں ہے خواہ وہ ہندو ہو عیسائی ہو یہود ہو شافعی ہو۔ مقلد ہو وہابی ہو موصد ہو۔ وہ اپنے واقعات سرقہ کے بہت سایا کرتا تھا اور پھر روتا اور خدا سے اپ گناہوں کی معافی ما گذا یہ ہے ان مولویوں کی مولویت اور علم وعمل اور فتوئی۔ یہ آیت ان ہی لوگوں اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے فکو ثیلٌ لِلَّذِ ثِنَ مَدَّتُمُونَ فَا الْکِیْنَہُ وَا لَیْکُونَ فَا اللهِ لِیَشْتَرُ وَا بِم ثَمَنَ الْکِیْنَہُ وَا اللهِ لِیَشْتَرُ وَا بِم ثَمَنَ الْکِیْنَہُ وَ ثَمْلُ لَکُونِ اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے فکو ثیلٌ لِلَّهِ لِیَشْتَرُ وَا بِم ثَمَنَ الْکِیْنَہُ وَ ثَمْلُ لَکُونِ اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے فکو ثیلٌ لِلّهُ مِثْمَنَ مُکْتَبُونَ فَا الْکِیْنَہُ وَ ثَمْلُ لَلّهُ مِثْمَنَا کُتَبُونَ فَا اَور فاص عام بُرُجواتے ہیں اور قبلیلا آک فکو ثیلُ لَکُمْ مِثْمَا کُتَبَتُ اُید بِیمِ مُو وَ ثِیلٌ لَکُمْمُ مِثْمَا کُتَبَتُ اُید بِیمِ مُولَ اللهُ مِنْ اور فاص عام بُرُجواتے ہیں اور قبل اور فاص عام بُرجواتے ہیں اور مصلے کو مفد اور صادق کو کاذب ہوجاتے ہیں اور مصلے کو مفد اور صادق کو کاذب بی جوجاتے ہیں اور مصلے کو مفد اور صادق کو کاذب اور مامور مرسل کو مفتری کے گئے ہیں۔

غرض جب تیر ہواں روز مباحثہ کا ہوا تو عیسائی مسلمان ہندو وغیرہ کابہت ہجوم ہوگیا میں نواب صاحب مرحوم موصوف کی کو تھی پر تھا اور روائی کا ارادہ کررہا تھا۔ حضرت اقدس معہ مولوی عبدا کریم صاحب مرحوم اور منتی غلام قاور صاحب فصیح اور قاضی خواجہ علی صاحب اور اللہ دین صاحب واعظ وغیرهم مولوی محمہ حسن کے مکان پر تشریف لے گئے اور میرے پاس مولوی نظام الدین مرحوم اور مولوی عبداللہ مجتد مرحوم کو بھیجا کہ جلد صاجزادہ سراج الحق صاحب کو لے آؤ پس میں جلا اور مکان کا دروازہ مولوی محمہ حسن نے باشارہ مولوی محمہ حسن بند کرادیا تھا کہ آو می مرزاصاحب وغیرہ کا مضمون سننے کے لئے نہ آوے۔ چو نکہ مضمون میرے پاس تھا اور رات بھر میں میں نے اصل سے نقل دینے کے واسطے کرلی تھی اس واسطے اور بھی حضرت اقد س کو میرا انتظار ہوا جب میں آیا تو

در دازه بندیایا اور در د زه پر ادر سینکژوں آدمی تنے بمشکل تمام درازه مولوی نظام الدین صاحب مرحوم نے تھلوایا میرے ساتھ سب آدمی اندر تھس گئے اور مولوی محمد حسن اور مولوی محمد حسین کاچرہ زرد ہوگیا۔ مجصے مولوی محمد حسن نے کما کہ تم کیوں آگئے میں نے کما ہم کیسے نہ آویں مباحثہ تو گویا ہمارے ساتھ ہے اور کاتب مباحثہ میں ہوں حضرت اقدس علیہ السلام نے مضمون سانے سے پہلے فرمایا که مولوی صاحب اب به مباحثه طول پکز گیا ہے اس کی اب کوئی ضرورت میں ہے اصل مطلب وفات وحیات مسج علیہ السلام میں بحث ہونی مناسب ہے گرمولوی صاحب کب ماننے والے تھے ان کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام كى حيات ميس كياوهرا تعاجب حفرت اقدس عليه السلام في يرجه سانا شروع كياتو مولوی صاحب کاچره سیاه پژگیااور ایسی گھبراہٹ ہوئی اور اس قدر ہوش وحواس ماختہ ہوئے کہ نوٹ کرنے کے لئے جب قلم اٹھایا تو زمین پر قلم مارنے لگے دوات جوں کی توں رکھی رہ گئی اور تلم چند بار زمین پر مارنے سے ٹوٹ گیا اور جب سے حدیث آئی که بخاری میں ہے که رسول اللہ اللطابی نے فرمایا ہے که جو حدیث میری معارض قرآن ہو وہ چھوڑ دی جائے اور قرآن کو لے لیا جائے اس پر مولوی مجمہ حسین کو نمایت غصہ آیا اور کما بیہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔اور جو یہ حدیث بخاری میں ہوتو میری دونوں بیویوں پر طلاق ہے اس طلاق کے لفظ ہے تمام لوگ بنس پڑے اور مولوی صاحب کو مارے شرم کے پچھے نہ بن پڑا اور بعد میں کئی روز تک لوگوں ہے مولوی صاحب کتے رہے کہ نہیں نہیں میری وونوں یو یوں پر طلاق نسیں ہوا اور نہ میں نے طلاق کا نام لیا ہے اب جو دس ہیں سو د و سو کو خبر تھی تو مولوی صاحب نے **بزاروں کو خبر دیدی مولوی صاحب** پر لفب اور مغلوب الغفب توتھ ہی غصہ میں خدا جانے کیا کیا زبان سے نکلا-

عباس علی کاار تداد مباحثہ تو ختم ہو گیا اور مولوی صاحب کا غصہ اور عباس علی کاار تداد مجمی بھڑک گیا عباس علی مباحثہ کے ایام میں مولوی محمد حسین کے مکان پر جانے لگے اور جانے کی بیہ ضرورت ہوئی کہ ایام مباحثہ میں جو پرچہ مولوی محمد حسین کا نقل کے بعد منگوایا جا آتو عباس علی کو بھیجا جا تا۔ پس بیہ جانا عباس علی کاغضب ہو گیا اور بہ پھنس گیا مولوی مجمہ حسین اور مجمہ حسن ان کو کھانا کھلانے لگے اور جب ہیہ جاتے تو سروقد تعظیم کو کھڑے ہوجاتے اور کہتے میر عباس علی صاحب تم توسید ہو آل رسول ہو تمہارا تو وہ مرتبہ ہے کہ لوگ تم ہے بیعت ہوں اور تم افسوس مرزا کے مرید ہو گئے جو دین ہے پھر گیابر گشتہ ہو گیااہام مهدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ امام مهدی توسیدوں میں سے ہوگا۔ یہ مغل چفل کماں ے بن گیانعوذ باللہ منها۔ اور به دونوں مولوی عباس علی کے ہاتھ چومتے اور دو ا یک روپیہ بھی نذرانہ کا ویتے اور کہتے کہ تمہاری شان اعلیٰ وارفع وہ ہے کہ تم وروو مِن شريك مِو ٱللَّهُمُّ صُلَّ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَيْ أَل مُحَتَّدٍ وَ بَارِكَ وُ سَلِّمْ تَمَ اس رتبہ کے آوی ہو کرانسوس کمال اور کس مرتد کے مرید ہو گئے عباس علی تھے کہ بھول کے کیا ہو گئے اور ان کے اعتقاد میں تزلزل واقع ہو گیا سید تو تتھے نہیں خوامخواہ سید بن گئے تتھے اب تو ان دونوں دابتہ الارض مولوپوں نے سید ہونے پر مهرلگادی۔

ایک روزید خالف ہوکر حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور
کماکہ میں قو تمہارا مرید ہوکر شرمندہ ہوا۔ اور تم نے ایبادعوی کر لیا کہ جس سے
ہم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ میرصاحب میں
نے جھوٹا وعویٰ نہیں کیا۔ اللہ تعالی میری بات پر گواہ ہے کہ خدا تعالی نے مجھ کو
مسیح موعود اور مہدی موعود کما اور بنایا اور میں اللہ تعالی کو حاضرنا ظرجان کر اور
فتم کھاکر کہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے کتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے
ہوں اور سچا ہوں اور راست کو ہوں کیا استے روز سے تم نے میراکوئی جھوٹ
مایا مجھ کو جھوٹ ہول اور مادی موعود ہوں۔ اس تقریر کو س کر ظیفتہ المسیح مولانا نور

الدین سلمہ اللہ تعالی کو اپیا د جد ہوا کہ وجد کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔اور ایک چکر لگایا لیکن اس بد قسمت ترش روعباس علی نے انکار ہی کیااور حضرت اقد س علیہ السلام نے بدی مدلل اور مبسوط تقریر فرماکر سمجھایا جب مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ویکھا کہ حضرت اقدی علیہ السلام اس قدر شفقت سے مجھاتے تھے اور اپنے صدق پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتے ہیں اور تشم کھاتے ہیں تو انہوں نے اٹھ کر کما کہ بس حفرت جانے دیجئے میہ مردود ہو چکا- پھرعماس علی کو برے غصہ سے کماکہ او گستاخ را کیں بچے تیری بید حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کا مرسل اور مامور اور مسیح تو محبت ہے بولتا ہے اور تیری گستاخی بڑھتی ہے چل پر معاش اور نکل ہت تیری ایسی تیسی کریں۔ بہت سرچڑھ گیا ہے محمد حسن و محمد حسین ہی وابتہ الارض تیرے ہاتھ چومیں گے اور رائمیں بچہ کو سید بنادیں گے بس عباس علی تو اس دھمکی ہے کافور ہو گیا۔ اور اٹھ کر چلدیا اور خصرت اقد س عليه السلام خاموش ہو گئے پھرعباس علی روز بروز قبی القلب ہو پاگیا۔ یہاں تک کہ اس نے مخالفت کا اشتہار دیا اور ذلت کی موت سے مرا اور ایبا ہی مولوی شاہدین مجنون اور محتل الحواس ہو کر مرا۔ اور وہ تینوں مولوی ذی ثلث شعب بھی بری حالت میں اور مقدمات میں گر فتار ہو کر ذلت کی موت سے مرے ان بر مقدمات قائم ہوئے اور گر فتار ہوئے میہ ہے ذات جو خدا کے مرسل کے ساتھ مخالفت کرنے ہے ہواکرتی ہے اور ادھر حضرت اقد س علیہ السلام کی دن دونی رات چوگنی عزت د حرمت بوهتی ری رو زبرو زجماعت بوهتی گئی وَ لِللّٰهِ الْعِدُّ أَهُ وَلِرَسُوْ لِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

ایک روز مولوی محمد حسین نے جب عباس علی پر قابو پالیا اور وہ ندبذب ہوگیا۔ میری طرف بھی متوجہ ہوئے یمال تو اِنَّ عِبَادِی لَیْسُسُ لُکُ عَلَیْهِمْ سُلُطاً فَی کانوں میں پڑی ہوئی تھی کہ فرمودہ اللی صادق ہے جھے کہلا کر بھیجا کہ حضرت صاجزادہ صاحب مجھے آپ کی خدمت میں کچھ علیحدہ تخلیہ میں عرض کرنا

ہمرانی فراکر تخلیہ کا وقت بتلادیں تاکہ میں ضدمت شریف میں طاخرہوں اور جو آپ تشریف لاویں تو ہماری کماں ایسی قسمت کہ آپ جیسے بزرگ اور بزرگ فرادہ کے قدم مبارک آویں ابھی تک مجھے عباس علی کے حال سے اطلاع نہیں تھی میں نے کملا کر جو اب میں بھیجا کہ مولوی صاحب علیحدہ تخلیہ میں ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے اور لوگ آتے ہیں آپ بھی آویں اور تخلیہ میں بات چیت کریں میں موجود ہوں اور مجھے ہروقت فرصت ہے۔ اور یہ مکان تو نواب علی محمد صاحب کا مکان ہے یہاں کی کی بندی نہیں ہے یہ جو اب میرا سن کر مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ اور کچھ صدائے بر نخاست کا مضمون ہوا اور یہ یہ اور اور کچھ صدائے بر نخاست کا مضمون ہوا اور یہ ہوا۔

ہاں یہ بات قابل نوشت اور نا ظرین کی دلچیبی کے لئے ضروری ہے کہ جس روز مولوی محمہ حسین صاحب معہ اپنے خدم وحثم کے حضرت اقدّ س علیہ السلام کے دعویٰ رسالت پر بحث کے لئے آئے تو میں نے مجھی مولوی صاحب کو نہیں دیکھا تھا میری زبان سے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ دو تین بار بلند ہوا مولوی عبد الكريم صاحب اور منثى غلام قادر صاحب فصيح نے دريافت كياكه بيه نعره الله ا كبراس وقت كيماكيابات ديمهي اور حضرت اقدس عليه السلام نے بھي حيرت زوه موكر دريافت كياتب مين نے كهاكه ميرا رويا ميراكشف آج خداتعالى نے بورا کرکے د کھلا دیا ان سب نے بوچھا وہ کیا کشف ورؤیا تھا پھروہ کشف میں نے بیان کیا اگرچہ وہ کشف مخضرا زالہ اوہام میں حضرت اقدیں علیہ السلام نے میرے نام کے ساتھ ار قام فرمایا ہے اور میں نے بھی ایک رسالہ میں جس کا نام (کشف صحح بتعدیق مثیل مسح) ہے لکھدیا ہے اور چھپ گیا ہے لیکن وہ رسالہ اب نہیں ملتا ہے ایک بار ہی چھیا ہے اس لئے اب دوبارہ بوضاحت تمام پھر لکھ دیتا ہوں۔ ماکہ نا ظرین کی دلچیپی کا زیادہ باعث ہو اور بعض کی ہدایت کا سبب ہو اور پاکہ بیہ بھی معلوم ہوجادے کہ میں حضرت اقدیں علیہ السلام کی خدمت مبارک میں کیونکر

عاضر ہوا اور وہ پیہ ہے۔

نی سابقہ حالت کا نقشہ مجھ بھپن سے قرآن شریف کے بڑھنے کا

بهت شوق تھا یہاں تک کہ ایک یارہ روز کی بجائے ایک منزل ہر روز پر هتا تھا پھرایک مدت کے بعد ایک قرآن شریف ہر رو ز کئی سال تک پڑھا اور ساتھ ہی نماز اشراق اور چاشت اور زوال اور اوابین ا در تهجد بھی پڑھتا تھا۔ پھرا یک د فعہ شوق و خلا بُف جو ہوا تو کئی مہینے تک سوالا کھ بار مرروزيا وباب يزها اوركي مينے تك ألله الصَّمَدُ سوالا كه باريزهمّا رہا پھر ا یک بار ایک سال تک اسم ذات یا الله تمین لا که ساٹھ ہزار باریز هتار ہاایک دفعہ ا يك سودن تك هرروز لآ إِللهُ إِلاَّ أَنْتُ سُبْحُنَكُ إِنِّينَ كُنْتُ مِنُ الظَّالِمِينَ پنتالیس بزار بار روز پرهتا رباجن دنول می به برها کر آنما ایک درویش ولا يق بھی وہاں رہتے تھے وہ مجھے و کھے کر ہنتے اور کہتے شار میکنی اسم باری تعالیٰ نمی خوانی یک باربخواں وازدل بخوان ایک دفعہ میں بارہ ہزار مرتبہ یُا بَیدیْےً ا لَعَجَائِب بِالْخُيْرِيَا بُدِيْعُ رِرْحَتَا تَعَالِحِرْمِينُولِ اللهُ حُوكِي بِينِ بِمِرَارِ بِار ضربیں لگا تا اور لاّ کا کہٰ اِلّا اللّٰہ کی بھی بارہ ہزار ضربیں لگا تا اور درویشوں نقیروں علما کی معبت بیں **بھی** بہت جاتا۔ ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ صلواۃ المعکو س بھی بڑھنی چاہئے- اور ساتھا کہ حضرت شخ فرید الدین مخنج شکر رحمتہ اللہ علیہ نے بارہ برس تک کویں میں النے للك كرير هي ہے ليكن الفاق سے كتاب سيرة الاولیاء جو حضرت ﷺ نظام الدین محبوب الهی رحمته الله علیه کے ملفو ظات میں ہے مل گئی۔ اس کو میں نے اول ہے آخر تک پڑھا تو ایک مقام پریہ لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت فریدالدین مجمج شکر " نے اینے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی "دہلوی سے عرض کیا کہ مجھے صلوٰ ۃ المعکوس پڑھنے کی اجازت مل جائے انہوں نے فرمایا کہ فرید الدین اس میں کیا د ھرا ہے۔ آخر کارباربار کے عرض کرنے ہے اجازت دیدی توانہوں نے ایک چلہ تک معکوس نماز پڑھی اور دو چار منٹ کے لئے اللے

كنويں میں لُكھتے جب چلہ ہو چکا تو كوئی فائدہ اور نتیجہ بهتر مترتب نہ ہوا شیخ فرید الدین" بہت پچھتائے اور تمام عمرافسوس کرتے رہے کہ پیرکے خلاف بھی ہوا او رکوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس روایت کو میں نے دیکھ کر اس کا ارادہ ترک کردیا اور پھرمعلوم ہوا کہ خدانے تو ہمیں سیدھاپیدا کیا اور ہم الٹے ہو کر نماز پڑ ہیں۔ اور قران شریف کی میہ آیت بھی ایک روز تلاوت کرتے ہوئے نکل آئی فَمَنْ يَهْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجِهِمَ اَهْدَى اَمَّنْ يَهْشِى سَويًّا عَلَى صِرَاطِ تُمُسْتَقِيْهِ - لِعِن کيا ده فخص که جو النامنه کے بل چلنا ہے ہدايت پر ہے يا ده فخص کہ جو سیدھا صراط متنقیم پر چاتا ہے غرض میں بھی اکثر جا آ کہ شاید بہیں کوئی باخدا ابل ول مل جادے جو تکہ حاراے ہاں حضرت امام اعظم رضی اللہ عند سے لیکر نسلاً بعد نسل درویش اور پیری و مریدی بلا انفصال چلی آتی ہے گریس مجھی خاندانی فخراور تکبّر میں گر فار نہیں ہوا لیکن کلام مجید کا در دبھی اس میں رہااد ر په ترک نهیں ہوا اور پھر ترجمہ بھی لکھا ہوا پڑھتاتھا۔ اور کچھ کچھ زبانی بھی یا د کر تا تھا فارسی بھی کچھ پڑھی لیکن گلستان بوستاں تک یا کریما وغیرہ چھوٹی کتابیں الا مجاہدوں کی طرف بہت رغبت تھی اور بہت ہے چلے کئے لیکن بیہ ضرور ہے کہ اساءالی پڑھتا بزرگوں کے نام جیسے صوفی پڑھتے ہیں چنانچہ یٰا کچنخ عبرالقادر جیلانی شیئاً یللہ نہیں پڑھے اور جو تبھی پڑھنے کی رغبت بھی ہوئی تو خود بخود غیب ہے كوئى ردك يزعمى- سوره ألَمْ نُزِكَفْ بھى باره ہزار بار روز پڑھتا تھا- درياؤں پر بیٹ*ے کر چلے گئے ۔* اور جنگلوں میں اور خانقاہوں میں چلّے گئے کیکن نماز کا سب <del>۔۔</del> زیادہ التزام رہا اور کتابوں میں وعظوں میں بیہ دیکھ کر ادر شکر کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گئے اور عیلی علیہ السلام آسان سے نازل ہو نگے نمایت شوق تھا اور خدا ہے وعائیں کرتا کہ اللی ہمارے زمانہ میں بھی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہو نگے اور ہمیں بھی تبھی زیارت ہوگی۔ پھرخیال آپاکہ امام مهدی وعیسیٰ کماں اور ہم کماں پھر خیال ہو تاکہ **آگر عی**لیٰ ہوئے بھی تو ہم جیسوں کو زیارت کب

نصیب ہوگی وہاں تو عالم فاضل غوث قطب ابدال۔ امیر کبیر بادشاہ نواب تمام دنیا کے جمع ہو نگے تیرے جیسوں کی رسائی اس دربار میں کب ہوسکے گی گھرمیں نے ورخت پر چڑھنے کی مثق کی کہ اگر حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہارے زمانہ میں ہو بھی جاویں اور ان کے دربار میں باریابی نہ ہوتو وہ لڑائی کو جنگ کو یا کوئی اور صورت سے سواری نکلے گی تو ورخت بر بیٹھ کر ہی زیارت کرلیں مے پھروعا ئم*ں کر* تا اور رو رو کر دعا ئمیں ک*رنا ک*الی ان کی زیارت نصیب ہو جوانی میں ہو ضعفی میں ہو خواہ کسی طرح سے ہوایک دفعہ میرے دوست دلی محمہ سرسادی نے ایک قصیدہ شاہ نعمت اللہ ولی کا پرانا بوسیدہ کرم خور دہ لا کر دیا اور کما کہ تم کو بڑا شوق ہے کہ حضرت اہام مہدی کی زیارت ہو سوتم کو مبارک ہو اس تصیدہ کے حساب سے معلوم ہو آہے کہ اہام ممدی پیدا ہو گئے مجھے یہ من کربروی خوثی ہوئی اور ہر روز اس قصیدہ کو پڑھتا اور چومتا کبھی اس کو پڑھتا اور کبھی اور کتابوں کے موافق زمانہ کے حالات خراب پر نظر ڈالٹا تو معلوم ہو تاکہ ضروریہ زمانہ اہام ممدی و مسیح کا ہے پھرجو دل میں ساتا کہ لاکھوں آدمیوں میں حضرت اہام مہدی کی زیارت کیسے نصیب ہوگی تو اس ناامیدی سے چیخ ہار کر رو دیا کر تاتھا میرے و یکھا دلیھی ہمارے جدی بھائیوں سے برکت علی بھی وظیفے پڑ ہنے لگا اس کو خواب میں ممانعت ہو جاتی لیکن بخلاف اس کے مجھے بڑی عجیب عجیب رویا ہوتی اور کشف بہت ہو تا فرشتوں ولیوں اور نبیوں کی زیارت خواب میں ہوتی اور بعض باتیں آئندہ کی کسی کے متعلق موت و زندگی کی معلوم ہوجاتی تھیں اور وہ کشف اور وہ اخبار صحیح ہوتے دعا کمں بہت قبول ہوتی تھیں تسخیر خلق اس قدر ہوتی کہ میں ملاقات ہے گھبراجا آپا ایک بار میں نے دو سال تک گوشت نہیں کھایا اور قتم قتم کے وظیفے پڑھے سفر میں بھی روزے رکھتا اگرچہ یہ وظائف اور او راد برعت تھے چو نکہ بے خبری تھی اور خدا تعالیٰ کسی کی محنت ومشقت کو ضائع ہیں کر تا اس لئے مجھے ضائع نہیں کیا کیو نکہ حضرت اہام مہدی و مسیح علیہ السلام

کی خدمت کے لئے مجھے چن رکھا تھا اور اس لئے پیدا کیا تھا۔ اور میرا نام بھی میرے والد نے نصیرالدین رکھا تھا پھر سراج الحق رکھ دیا اور صغر سی میں میرے والد مجھے جنگلوں میں لے جاتے۔ اور مجاہدے کراتے اور بارہا فرماتے کہ سراج الحق تیری قسمت میں ایک الی نعت ہے کہ جو ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور ہم اس سے محروم رہیں گے وہ اپنے نور فراست سے ویکھتے تھے کہ امام وقت کا زمانہ اس کو نصیب ہوگا۔ آنحضرت اللہ اللہ فی فرماتے ہیں کہ اِنتَّفَوْایِنَ فِرَاسَتِ الْمُوْمِنِ الله تعالیٰ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فیا تنہ کور کی خورو بین سے دیکھتا ہے ہیں ایک وقعہ میں بمقام جیند آیا اور دروو شریف اور استعفار میں مشغول رہایہ زمانہ ۲۹ ہجری کا زمانہ تھا۔

ا کیک روز بعد نماز عشاء مجھے کشفی حالت 😇 طاری ہوئی اور میں نے دیکھاکہ بہت ہے لوگ ایک مکان کے اندرہے ہندو اور عیسائی اور مسلمان آتے ہیں اور میں معجد میں وضو کر رہا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے جو ہندو تھے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آرہے ہو- انہوں نے کماکہ ہم رسول مقبول الله اللہ کا خدمت میں گئے تھے وہاں سے آرہے ہیں پھرمیں نے بیہ سوجا کہ مسلمانوں سے کیاوریافت کرنا ہیہ تو ہانتے ہی ہیں ہندوؤں اور عیسائیوں ہے آپ کی تعریف پوچھنی چاہئے پس میں نے ان سے یو چھاکہ تم نے حضرت رسول کریم الطافائی کو کیساپایا تو انہوں نے کما سجان الله جیسا سنتے تھے ویباہی پاک اور مقدس رسول پایا تب میں بھی اٹھ کراسی طرف چلدیا اور مکان کے اندر گیا دیکھا تو آنخضرت ﷺ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے فرش پر کچھ لوگ بدے بدے ممامہ والے پنجابی شکل ولباس کے آدمی جیٹھے ہیں اور سامنے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کیک مخص سفید پوش بیٹا ہے اور آپ کے بائیں جانب ایک مخص برہنہ بدن برہنہ سر کانوں تک بال چیک روبرہنہ یا صرف ایک میلاساتھ باندھے بیٹھاہے اور آنخضرت القابات کو

پشت دیکر بیٹھا ہے اور آنخضرت التلامائی کے بھی سفید کپڑے ہیں اور جادر سفید او ڑھے ہوئے چار زانوں تشریف رکھتے ہیں آنکھوں میں سرمہ ہے۔۔۔۔۔ گر فرش مُر تکلف نہیں ہے پس میں وہاں جاکر سب کے پیچیے ادب سے بیٹھ گیااور رہا ول میں خیال آیا کیمیجلس مبارک آنخضرت التلامائي كى ہے۔ جمال جگه ملے وہیں یر بیٹھنا چاہئے پس میں وہیں بیٹھ کیاان دنوں میری اور محمہ پوسف جیندی اور نیم حاجی عبداللہ کی بحث رہا کرتی تھی ان کو مجھ سے عداوت تھی کیونکہ تمام شرکے بڑے بڑے لوگ مجھ سے مرید تھے جیسے قاضی صاحبوں کا خاندان جو عثانی ہے اور یہ خاندان قدیم ہے ہارے خاندان کا مرید ہے ہارے بزرگوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فرمان کاغذات ان کے یہاں موجود ہ*یں کیونکہ جارے جد اعلیٰ حفز*ت قطب الاقطاب قطب جمال الدين مانسوي رحمته الله بادشاي ونت ميس عهده قضا یر مامور تھے۔اور جوکمیں قاضی ہو آتھاوہ آپ کی رائے اور تحریر پر قاضی ہو آتھااور سوااس کے حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین منج شکر رحمتہ اللہ علیہ جن کے بھائی د لی کال کی اولاد ہے حضرت مولانا داولٹانور الدین خلیفتہ المسیح ہیں ان کا دستور تھا کہ جب کمی کو خلافت دیتے تو فرماتے کہ مولانا جمال الدین احمہ کی خدمت میں جادُ اگر وه خلافت منظور کرلین تو درست درنه نهیں سوابیای ہو تار پاکه جس کی ظانت حضرت قطب جمال الدين منظور كرلية حضرت باباصاحب بهي منظور **فرما کیتے اور جو قطب صاحب نامنظور کرتے تو بابا صاحب بھی نامنظور کرتے اور** لکھا ہے کہ بعض کے غلافت نامے قطب صاحب نے منظور نہیں کئے اور بھاڑ ڈالے اور انہوں نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں عرض کیا تو بابا صاحب نے فرمایا کہ دریدہ جمال را فرید نتواند دو خت اور پھراس کو خلافت نہیں کی چنانچہ جن کے ظانت نامے قطب صاحب نے عاک کے ان کے یہ نام بی نظام الدین اور شخ صابريه سب حال سيرالاولياء سبع سنابل اقتباس الانوار چشتي شتيد آئمن اكبرى ماريخ فرشته وغيره مين لكها ب-

\_ ا شرف ہے ایک تو یہ کہ آپ ہارے مرشدوں کی اولاد سے ہیں اور دو سرا اس سے زیادہ شرف یہ کہ آپ حضرت اقدس مسيح موعود مهدي معهود امام زمان عالى جناب مرزا غلام احمر قادياني عليه السلوة والسلام الى يوم القيام كے خليفه اور جانشين بين اور ايك يه شرف كه حفزت اقدس علیہ السلام بار بار مجھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تغییر قرآن آسانی تغییرہے صاحبزادہ صاحب ان سے قرآن پڑھا کرو اور ان کے درس قرآن میں بہت بیٹا کرو اور سنا کرو اگر تم نے دو تین سیارہ بھی حضرت مولوی صاحب سے سنے یا برسے تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور تغیر کرنے کا ملکہ ہوجاوے گایہ بات مجھ سے حضرت اقدس علیہ السلام نے شاید پچاس مرتبه کهی موگی اور در حقیقت مین اسرار قرآنی اور تغییر کلام رحمانی ے نا آثنا اور ناواتف تھا پس میں حضرت اقدس علیہ السلام کے فرمانے ہے درس میں بیٹھنے لگااور قرآن شریف سننے لگااور پھرایک لطف ایبا آنے لگا کہ جس کابیان میری خیز تحریر سے باہر ہے اور آپ کی تی برکت سے مجھے قرآن شریف کی تفتیم ہو تی گئی اور خود حضرت اقد س علیہ السلام بھی مجھے پڑھایا کرتے تھے اور **طالب قرآن تزمین سمجھایا کرتے تھے اور ایک شرف مجھے آپ ہے یہ ہے کہ میں نے** بخاری شریف کا کچھ حصہ آپ ہے پڑھا ہے اور تھوڑے ہے حصہ میں حضرت میرناصر نواب صاحب مرظله العالی بھی میرے شریک اور ہم سبق رہے در حقیقت قرآن شریف اور بخاری شریف کے سیجھنے کا حق بعد حضرت الدس علیہ السلام نور الدین ہی کا ہے جس کا نام ہی نور دین ہو وہ نور قرآن سے حصہ نہ لے تو اور کون لے حضرت خلیفتہ المسج کو قرآن شریف کا یہاں تک عشق و محبت ہے کہ کوئی وقت آپ کا قرآن شریف سے خالی نہیں ہے اور اندرزنانہ مکان میں جابجا قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں ناکہ دیکھنے میں درین نہ لگے اور سستی

د کسل برپانہ ہو۔ جہاں ہوں دہیں قرآن شریف دیکھ لیں ایک دفعہ آپ فرماتے تھ کہ خداتعالی جو مجھے بہشت میں اور حشر میں نعتیں دے تو میں سب سے پہلے قرآن شریف مانگوں اور طلب کروں تاکہ حشرکے میدان میں بھی اور بہشت میں بھی قرآن شریف پڑھوں پڑھاؤں ساؤں۔

میں پیر زاوہ ہوں صاحبزاوہ ہوں صاحبزاد دں میں اکثر تکبراور غرور پیر زادگی بہت ہوا کرتی ہے اور حفرت اقدیں علیہ السلام اس کو محسوس کر لیتے تھے حضرت خلیفته المسیح سے بعض او قات جو پیرزادگی کا خیال آجا آبو مرو ڑ سے ہی رہتا۔ اور حضرت خلیفتہ المسیم مجھ پر مہرانی فرماتے رہتے اور مجھی بھی اپنی زبان ہے ازرو کے الطاف مربیانه کچھ نه فرماتے اور تعظیم و تکریم ہی کرتے رہتے اور حضرت اقد س عليه السلام جو آپ کي تعظيم و تحريم وتو قير کرتے تو لا محاله مجھے بھي کرني بزتي اور ول سے آپ جانتے کہ یہ صاحب زاوہ ہے اس کو قرآن شریف سے خبر نہیں ہے اور ورحقیقت مجھے کچھ بھی اس وقت تک خبر نہیں تھی اور کبھی کبھی زبان ہے فرماویتے که آیئے ذرا ہمارے درس میں بھی میٹا کیجئے اور خود حضرت خلیفتہ المسیح سلمہ اللہ تعالیٰ میری جگہ پر مجھ جیسے گنگار کے پاس تشریف لے آیا کرتے تھے اور بعض و قت جو میں این نشست گاہ پر اشعار عاشقانہ خوش الحانی ہے پڑ ھتااو رحیپ ہوجا آ او فرماتے کہ پیرصاحب اور پڑھئے ہم تو آپ کے پڑھنے کے مشاق ہی رہ گئے ہمیں اشتیاق میں چھوڑ کے حیب ہو گئے ایک روز میں مبجد مبارک ہے زینہ کی راہ ہے اتر یا تھا اور کچھ عاشقانہ اشعار خوش الحانی ہے پڑھتا تھا اور حضرت خلیفتہ المسیح زینہ کے نیچے کھڑے من رہے تھے جب میں آپ کو دیکھ کر خاموش موكياتو فرمايا بيرصاحب كيون حيب موكئة ممين تو وجدى أكياتها-

حضرت اقدس علیہ السلام بھی بھی بہار ہوجاتے تھے یا لکھتے لکھتے تھک جاتے تو فرماتے کہ صاجزادہ صاحب کو ہلاؤ ان سے کوئی غزل سنیں گے اور میں سادیتا تو آپ کو تکلیف میں تسکین ہوجاتی ایک روز فرمانے لگے کہ صاجزادہ صاحب کوئی غزل ساؤ کہ تمهاری آواز بہت پیاری معلوم ہوتی ہے ہم میں بھی پہشت ہے ایک روز جمال چھاپہ خانہ ضیاء الاسلام ہے دہاں رہتا تھا اور میرے گھرکے آدی سر سادہ تھے صرف میں اکیلا تھا حضرت اقد س علیہ السلام کے سرمیں درد شدت سے تھا دہاں حضرت اقد س علیہ السلام میرے پاس آکرلیٹ گئے اور فرمایا ہماری پنڈلیاں دباؤ میں دبانے لگا پھر فرمایا صاحب زادہ صاحب کوئی غزل پڑھو میں نے یہ غزل نظیری خوش الحانی سے سائی ۔ فرمایا قوالی طرز میں پڑھو پھرمیں نے پڑھی۔

## غزل

فاک تھے کیا تھے غرض اک آن کے مہمان تھے
چین لی جب اسنے تب جانا کہ ہم ناوان تھے
کیا کموں اسد م جمعے خفلت میں کیا کیا دھیاں تھے
اور کما ہم بھی بھی دنیا میں صاحب جان تھے
دیکھنے کو آنکھیں اور سننے کی خاطر کان تھے
بیٹھنے کو دن کے کیا کیا تخت اور ایوان تھے
پچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
پجرنہ ہم تھے اور نہ دہ سب بیش کے سالمان تھے
پرنہ ہم تھے اور نہ دہ سب بیش کے سالمان تھے
اور میاں ہم بھی بھی تیری طرح انسان تھے

کیا کمیں دنیا میں ہم انسان یا حیوان سے غیر کی چیزی دبا رکھنی بری سمجھے سے عقل ایک دن ایک استخواں پر پڑگیا جو میرا پیر پیر پڑتے ہی غرض اس استخواں نے آہ کی دست دیا کام وزباں گردن شم پشت و کمر رات کے مونے کوکیا کیا زم ونازک سے پٹک رات کے مونے کوکیا کیا زم ونازک سے پٹک اگ رہے خول کئی چنی پری زاددں کے ساتھ ایک می تھیٹر اجل نے آ کر ایسا دیا ایک بیدردی سے مجھ پر پاؤں مت رکھو نظیر ایک بیدردی سے مجھ پر پاؤں مت رکھو نظیر

جب میں اس مصرعہ پر کچھ نکالی تھی ہوس الخ پہونچا فرمایا بھر کہو پھر پڑھا بھر فرمایا بھر پڑھو پھر فرمایا بیہ مصرعہ بہت اچھاہے ادر نہی مصرعہ اس مزل کی جان ہے تمام غزل سننے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔

ایک وفعہ میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت مولانا نور الدین کی شکل

حضرت اقدس کی ہوگئ ہے یہ خواب میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو سنایا فرمایا مولوی صاحب دافقی عقیدت دارادت میں یکتا ہیں اور ہم میں فنا ہیں۔ اور ایسائی ہونا چاہئے صاحبزادہ صاحب مولوی صاحب کی پیروی اور اتباع کرد مولوی صاحب اس لائق ہیں جی چاہتا ہے کہ نور الدین جیسی صلاحیت تقویٰ سب میں ہو۔

ایک روز حفرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ آنخضرت الطافاتی نے فرمایا کہ خوش الحان اور خوش آوازیر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو تی ہے۔ تملن ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام نے جو فونو گراف جناب نواب محمر علی خان صاحب نے منکوایا تھا فرمایا ہارے پاس بھی لاؤ ہم بھی سنیں کے پھرنواب صاحب لائے اور آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیہ آلہ بھی خدانے مارے لئے اور مارے مقاصد کے بورا کرنے کے لئے ایجاد کرایا ہے اس میں ہم آواز اپنی بحر کرود آ ومیون کو غیر بلاد میں بھیجیں مے تاکہ تبلیغ احکام اللی پوری ہوجائے اس کے ذربعہ سے ہرایک بن لے گا۔ اور یوں وعظوں کی مجالس میں یو رپینوں کو شامل ہو نا موت کا سامنا ہو تا ہے لیکن اس ذریعہ ہے وہ سن لیں گے اور فرمایا ہم ایک لظم لکھتے ہیں وہ صاحبزاوہ صاحب کی آواز سے بھروالوان کی آواز احچی ہے عمر مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ میں اپن آواز بھرددں گا آپ نے فرمایا ا چھااور فرمایا کہ دو سرے بلاد میں ہماری آواز چاہیے کس واسطے کہ خدانے ہمیں مبعوث کیا ہے اور مبعوث من اللہ کی آواز میں برکت ہوتی ہے بیراس پر فرمایا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم چاہتے تھے کہ میں اپنی آواز بھردل گا پھر قادیان شریف کے آریوں شرمیت وغیرہ نے فونو گراف سننا جاہان کے لئے تبلیخ اسلام کی ایک نظم لکھی آکہ وہ اس ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا تھم من لیں پھر ہندو عور تیں آگئیں آپ نے اس ذریعہ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سنوائے ادر اسلام

کی خوبی ان کے کان میں ڈالی اور آپ اس سے نمایت خوش ہوئے۔ حفرت اقدس عليه السلام سے جو عرض كر تاكه ميں نے وسعت اخلاق نظم لکھی ہے وہ سانی چاہتا ہوں خواہ وہ بنجابی زبان میں ہو خواہ فارس میں خواہ عربی میں آپ بے تکلف فرماتے کہ اچھا ساؤ اور آپ شوق ہے سنتے خواہ وہ کیسی ژولیدہ طور ہے ہوتی کسی کا دل نہیں تو ڑتے اور جزاک الله فرماتے لیکن میں نے خوب غور ہے دیکھا کہ آپ کے جسم یا کسی عضو کو غزل تصیدہ نظم سننے کے وقت کسی قتم کی حرکت نہ ہوتی تھی اور آپ جپ جاپ ہیٹھے سَاكرتے تھے اور بات چیت كرتے وقت یا وعظ کے وقت كبھی آپ كاعضو حركت نہ کر یا تھانہ آنکھ نہ رخسار نہ ہاتھ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باتیں کرتے وفت ہاتھوں سے آگھوں سے چروں سے حرکت کیا کرتے ہیں اور جسم کی بوثی بوئی پھڑکا کرتی ہے اور جو اس طرح ہے بات کر تا آپ ٹاپند کیاکرتے تھے مولوی عبدالله مجهتد لووهیانوی پر خدا تعالی کی رحمت نازل ہو وہ کما کرتے تھے کہ تم صاجزادہ صاحب غور کرے و کھنا اور میں نے تو خوب غور کیا ہے کہ حضرت اقدس باتیں کرتے ہیں اور ہنتے ہاتے ہیں اور باتیں لوگوں کی سنتے ہیں اور لوگوں میں جیٹھتے ہیں لیکن آپ کے چیرہ اور بشرہ سے نہی معلوم ہو تا ہے کہ آپ سمی کے انظار میں بیٹھے میں اور وہ آیا اور کھڑے ہوئے گویا جیسے سمی عاشق کو اینے معثوق کا انتظار ہو تا ہے سو واقعہ میں یمی حالت حضرت اقدیں علیہ السلام کی دیمھی که حضرت رب العزت ہے وہ اُو لگ رہی تھی اور آپ ذات باری تعالی میں ایسے محود متعزق معلوم ہوتے تھے کہ کسی چیز کی کوئی پروانہیں تھی۔ اور ذات امدیت میں فنامیں۔

جیں نے ایک دفعہ حضرت اقدیں علیہ السلام سے وطن کے جانے کی اجازت چاہی فرمایا ابھی جاکے کیا کرو گے میں نے عرض کی کہ حضور ایک کام ضروری ہے فرمایا کیا کہیں عرس میں جانا ہے اور قوالی سننے کو جی چاہتا ہو گا پھر آپ ہننے لگے میں نے عرض کیا کہ عرس میں تو نہیں جانا ہے جب سے حضور کی خدمت میں آنا ہوا ہے عرس و قوالی تو ہم سے رخصت ہوئی آپ کی محبت میسر ہواور پھر قوالی کو بی چاہے ایساکیس ہوسکتا ہے۔

بعض وقت میں کوئی لطفہ سادیتا تو ہنتے اور فرماتے کہ صاحب زادہ صاحب اسے لطفے تم نے کہاں سے یاد کرلئے ایک مخص نماز نہیں پڑھاکر تا تعاوہ اتفاق سے ایک کام کیلئے مجد مبارک میں گیا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے کہا آج تم کیے مجد میں آگئے نماز قو پڑھے نہیں - حضرت اقدس علیہ السلام نے پچھ نہ فرمایا میں نے کہا کہ حضرت اس کی الیہ مثال ہے کہ ایک مراثی کا گھوڑا چھوٹ کرمجد میں تھس گیالوگوں نے اس کی وهمکایا اور کہا کہ مراثی تیرے گھوڑے نے مجد کی مراثی تیرے گھوڑے نے مجد کی بے اوبی کی مراثی نے جواب دیا کہ جناب گھوڑا حیوان تھا اس نے مجد کی بے اوبی کی اور مجد میں تھس گیا ہی جھے بھی دیکھا کہ میں نے بھی مجد کی بے اوبی کی ہواور جھے بھی مجد میں گھتے اور بے اوبی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت اوبی کی ہواور جھے بھی مجد میں گھتے اور بے اوبی کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت اقد س علیہ السلام ہنے لگے اور فرمایا اس مخص پر سے مثال خوب صادق آئی بے اقد س علیہ السلام ہنے لگے اور فرمایا اس مخص پر سے مثال خوب صادق آئی بے اقد س علیہ السلام ہنے لگے اور فرمایا اس مخص پر سے مثال خوب صادق آئی بے اگی سے تی بھولے سے مجد میں آگیا ہے وہ مخص ایسا خفیف اور شرمندہ ہوا کہ ای روز سے نماز پڑ ہے لگا۔

فاتحہ خلف الامام فراتے ہے کہ ایک محص سالکوٹ یا اس کے گردونواح کارہ والا تھا اور ہر روز ہم اس کو امام کے پیچے نماز میں الحمد پڑھنے کو کتے ہے اور ہم اپنی دانست میں تمام دلیلیں اس بارہ میں دے چکے گراس نے نمیں مانا۔ اور الحمد للہ امام کے پیچے نہ پڑھی اور یوں نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیتا ایک دفعہ حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں قادیان شریف آگیا ایک روز اس فتم کی باتمیں ہونے گی صرف حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں الحمد شریف الم کے پیچے پڑھنی چاہئے اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث الحمد شریف الم کے پیچے پڑھنی چاہئے اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث الحمد شریف امام کے پیچے پڑھنی چاہئے اور کوئی دلیل قرآن شریف یا حدیث

شریف ہے بیان نہیں کی وہ فخص اتنی بات سن کرامام کے پیھیے نماز میں الحمد شریف پڑینے لگا۔اور کوئی ججت نہیں کی۔ایک فخص نے سوال کیا کہ حضرت صلی الله علیک وعلی محمہ جو مخص نماز میں الحمد امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ سوال نہیں کرنا جاہئے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں یہ سوال کرنا اور وریافت کرنا چاہیئے کہ نماز میں الحمد امام کے پیچے را سنا جائے کہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ضرور برا هنی جائے ہونا نہ ہونا تو خدا تعالی کو معلوم ہے حنفی نہیں پڑھتے اور ہزاروں اولیاء حنفی طریق کے پابند تھے اور خلف امام الحمد نهیں پر ھتے تھے جب ان کی نماز نہ ہوتی تو وہ اولیاء اللہ کیے ہو گئے چونکہ ہمیں امام اعظم ہے ایک طرح کی مناسبت ہے اور ہمیں امام اعظم کا بہت اوب ہے ہم یہ فتویٰ نہیں وے سکتے کہ نماز نہیں ہوتی۔اس زمانہ میں تمام حدیثیں مدون و مرتب نہیں ہوئی تھیں اور یہ بھید جو کہ اب کھلا ہے نہیں کھلا تھا۔ اس واسطہ وہ معذور تھے اور اب بیہ سئلہ حل ہو گیااب اگر نہیں پڑھے گاتو ہے شک اس کی نماز ورجہ تبولیت کو نہیں پنچے گی ہم میں بار بار اس سوال کے جواب میں ہمیں گے کہ الحمد نماز میں خلف امام پر هی جاہے۔

ایک روز میں نے وریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیک وعلی محمر الحمد سم موقعہ پر پڑھنی چاہئے فرمایا جمال موقعہ پڑھنے کالگ جادے میں نے عرض کیا کہ امام کے سکوت میں فرمایا۔ جمال موقعہ ہو پڑھنا ضرور چاہئے۔

ایک فخص نے سوال کیا کہ اگر جماعت ہو رہ ہے

اور مقتری کو رکوع میں طنے کا موقعہ ملا اب اس
نے الحمد نہیں پڑھی وہ رکعت اس کی ہوجاوے گی۔ مولوی عبدالکریم صاحب
بولے کہ وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ رکعت اس
کی ہوگئی۔ نہیں کیے ہوگی۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اس کو موقعہ ملتا کہ وہ الحمد
پڑھ لیتا تو کیاوہ الحمد نہ پڑھتامولوی صاحب نے عرض کیا کہ پڑھتا کیوں نہیں اس

وه رکعت اس کی ضرور ہوگئی۔ ایک روز دارلامان میں بلیٹ فارم پر جمال اب ایک دیوانه کاقص مدرسہ ادر مهمان خانہ ہے میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور ایک مخص میران بخش نام مجنون آگیااور وہ بھی نیت باندھ کرمیرے ساتھ كھڑا ہوگیا اور زور زور ہے الحمد پڑھنے لگا پھرجو اس كو جنون اٹھا تو بجائے الحمد کے پنوں سسی گانے لگا میں نے وو رکعت بشکل تمام بوری کی اور بعد سلام میں نے کہا دور ہو کمبخت میری نماز میں تو نے خلل ڈالا- وہ بولا کہ میں نہیں جا تا تو اکیلا نماز پڑھتا تھا میں نے نماز جماعت کی پڑھوائی اور میں تو نماز ہی پڑھتا تھا۔ میں نے کہا نماز تو خیر پڑھتا تھا نیکن 'یہ پنوں سسی کیوں گانے لگا اس نے میری بات کا جواب نہ دیا جنون میں اور پچھے بکواس کرنے لگامیں نے کماجا یہاں ہے چلا جا۔ اس نے کما میں نہیں جاتا میں نے کمایا تو یہاں ہے چلاجانہیں تو میں تجھے ماروں گااور کچے کو کھا جاؤں گا وہ تب بھی نہ گیا بھرمیں نے اس کو د مکہ دیکر دہاں ہے دفع کیا حفزت اقدس علیه السلام اس وقت معجد مبارک کی چھت پر نماز تہجد کی پڑھ کر ٹہلتے تھے اور بیہ ہماری ہاتیں سب بن رہے تھے اور خدا جانے اس روز کس طرح ہاری باتیں س لیں ورنہ حضرت اقدس کی میہ عادت تھی کہ کوئی کچھ باتیں کر تا ہو آپ دھیان سیس کرتے بلکہ آپ سے مخاطب ہوکر کوئی بات کر آ تب بھی آپ بات تو من ليتے اور جواب بھي ديديتے مگر سنتے بھي نہ تھے اور آپ متوجہ بھي ہوتے اور توجہ بھی نہ کرتے اور کسی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے حالا نکہ دیکھتے بھی الغرض ہاری تحرار دونوں کی من رہے تھے۔

جب صبح ہوئی تو میں متجد مبارک

میں گیا کہ میں ہی اذان کموں گا اور مجھے حضرت اقد س علیہ السلام کی کچھ خبر نہ تھی کہ آپ مثل رہے ہیں اور ہاری باتیں اور تکرار من رہے ہیں جب میں معجد مبارک کی چھت بر گیا تو دیکھا حضرت اقدس علیہ السلام ننمل رہے ہیں۔ اور سحان الله سجان الله يزهت بين من في السلام عليم كما فرمايا وعليم السلام- آكت میں نے عرض کیاکہ اذان دینے کے واسطے آیا ہوں فرمایا اذان کا وقت ہو گیامیں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیک وعلی محمہ سفیدی ظاہر ہوگئی فرمایا ازان دو میں نے اذان دی بعد اذان کے آپ نے فرمایا آج تمہارااور میراں بخش سودائی کا کیا جھڑا ہو رہاتھا میں ڈرگیا کہ خدا جانے حضرت اقدس کیا فرمادیں گے ہماری ساری باتیں سیٰ ہو تگی میں نے ڈرتے ڈرتے سب حال سنایا فرمایا بیہ سودائی مجنون مرفوع القلم ہوتے ہیں یہ ایس حالت میں جو مجھ کہیں یا جو کریں تو ان کی مجھ بھی پکڑ نہیں ہے ایسے لوگوں کو ونیا مخدوب ولی اللہ اور قطب صاحب خدمت کما کرتی ہے لیکن وراصل بیہ لوگ مخدوب اور ولی اللہ نہیں ہوتے بیہ لوگ محروم ہوتے ہیں یعنی تمام نعماء اللیہ ہے محروم رہتے ہیں چنانچہ عقل ہے ذہن ہے لباس ہے کھانے پینے کی لذت ہوی بچوں کی اور ان کی پرورش کی نعمتوں اور ثواب ہے محروم الله تعالى كى شاخت اور معرفت سے محروم الله تعالى كى ذات اور صفات کے علوم سے محروم رسول نبی کی شناخت اور ان کی اتباع اور پیروی ہے محروم قر آن شریف کی تلادت اور اس کے معانی اور اسرار اور معارف اور نکات ہے محروم شریعت و طریقت ہے محروم بھر نماز جو معراج المومنین ہے اور روزہ جیں کی خاص اللہ تعالیٰ ہی جزا ہے اور حج کے طریقوں اور زکو ۃ اور پھران کے حصول ثواب اور درجات سے محروم ہیں تم کو ایسے شخصوں کو دیکھ کرخدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہئے۔ کہ تم کو تمام نعمتوں اور فیوضوں سے متتع فرمایا اور محروم نہیں کیا عقل دی ذہن دیا قرآن شریف کی تلاوت اور اس کاعلم اور اسرار ومعارف و نکات سے بسرہ ور کیا ہرا یک چیز طال وحرام کی تمیز دی۔ رسولوں کی شناخت کی

توفیق وی این ذات اور صفات کاعلم دیا - ولی الله اس کو کہتے ہیں جو اوا مرو نواہی کا پابند ہواس کے کرنے سے جو متیجہ ہو تاہے اس کانام کشف والهام اور ویدار اللی یا لقاء اللہ کہتے ہیں انسان کا فرض میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اختیار کرے پھرجو اس پر اس کا متیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ عنائیت فرمادے گا ایسے محروموں اور مجنونوں سے الگ رہنا مناسب ہے اگرچہ باس ہوتو سوال کرنے پر ویدے ورنہ الگ رہے اور خدا تعالیٰ کاشکر کرے کہ ہمیں محروم نہیں کیااور بے نصیب نہیں کیا نماز ایسی چیزہے کہ سب مراتب ولایت اور قرب اللی کے مدارج ای میں طبے ہو جاتے ہیں افسو س لوگوں نے نماز کو تو چھوڑ دیا اور بے ہودہ و طا نُف کے پیچھے پڑ گئے نمازی ہے انسان خدا ہے لما ہے اس کو بہت سنوار کریڑھنااور زیادہ اہتمام کرنا چاہئے نماز کو جس قدر درستی اور آہنگی ہے پڑھو گے اتنا ہی خداتعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرد گے اور خداتعالی کو نزدیک یاؤ گے دعاء سیفی حزب البحر قصیدہ غو فیہ دغیرہ سے جو و ظا کف لوگوں نے نکالے ہیں وہ سب اختراع بدعت ہے جتنی دیر و ظیفوں میں صرف ہواتیٰ ویر نماز میں لگانی چاہئے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنااور قرآن شریف ترتیل ہے ای قدر زی<u>ا</u> ده فائده مترتب بهو گا-

ولا مل الخيرات كاورد

الخيرات كاورد اور پرهنا كيبا ب فرمايا ولا كل

الخيرات من جنا وقت خرچ ہو اگر نماز اور قرآن شريف كى طاوت ميں خرچ

ہوتو كتا فاكدہ ہو تا ہے يہ كتابيں قران شريف اور نماز سے روك دي ہيں۔ يه خداتعالی كاكلام اور حكم ہے۔ اور انسانوں كا بناو ئی وظیفہ ہے فرمایا قرآن شریف كى آنتوں اور سورتوں كا بھی لوگ وظیفہ كرتے ہيں اور يہ بدعت ہے اور ناسمجی كى آنتوں اور سورتوں كا بھی لوگ وظیفہ كے لئے نہيں ہے يہ عمل كرنے كے لئے ايساكرتے ہيں۔ قرآن شریف وظیفہ كے لئے نہيں ہے يہ عمل كرنے كے لئے اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ المجاب كو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ المجاب كو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ اللہ كو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ اللہ كو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ ہو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ کو تتبيع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ کا تعلیم کو تتبیع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخضرت اللہ کو تتبیع ہاتھ اور اخلاق كو درست كرنے كے لئے ہو اگر آنخس کو تتبیع ہاتھ کو تتبیع ہاتھ کو تتبیع ہاتھ کو تتبیع ہاتھ کو تتبیم ہو تو تتبیم ہو تو تبیم ہو تبیم ہ

میں دیکر جروں میں بٹھا دیتے تو دین ہم تک کب تک سنتا دہاں تو تلوار تھی اور جہاد تھا اور آپ بار بار فرماتے سے کہ اُ اُجُنَّهُ تُحْتُ ظِلاً اِ الشّیوْ فِ یعنی جنت تلواروں کے سایہ میں ہے ہمارا زمانہ بھی منہاج نبوت کا زمانہ اور ہمارا طریق بھی منہاج نبوت کا ظریق ہے اب لوگوں کو چاہئے کہ جروں میں آگ لگادیں تسبیع ہاتھ سے بھینک دیں رنگے کپڑوں کو جلا کر راکھ کردیں اور جماد کے لئے اور دین کی تمایت کے لئے مال سے جان سے ہاتھ سے جس طرح سے ہو سکے کریں جب بھی تھا اور اب بھی ہے جماد سیفی جماد تھا اور اب بھی ہے جماد سب بھی تھا اور اب بھی ہے لئین صورت جماد بدل گئ ہے مومن بھی قشر پر راضی نہیں ہو آ اوہ مغز چاہتا ہے لئین صورت جماد بدل گئ ہے مومن بھی قشر پر راضی نہیں ہو آ اوہ مغز چاہتا ہے لئیل کرنے سے اس کے مطابق طنے سے کام چاہا ہے۔

تعوید گذاه اور اعجاز مسیحا دردیشوں نقیروں مولویوں کی طرح سے نہیں لکھتے تھے بانج چارونعہ آپ کو تعوید لکھنے کاکام پڑا ہے اور وہ یوں پڑا ہے کہ فلیفہ نور الدین صاحب ساکن جمول کے اولاد نہیں ہوتی تی انہوں نے اولاد نمیں موتی تی انہوں نے اولاد کی کہ ایک تعوید ماکس نے فرایا ہاں ہم دعاکریں گے فلیفہ صاحب نے عرض کی کہ ایک تعوید مرحمت ہوجائے فرمایا لکھدیں گے پھرایک دفعہ عرض کی فرمایا ہاں یاد دلا دینا لکھ دیں گے اب فلیفہ صاحب نے اوب خود کو مرض کرنا مناسب نہ جانا اور جناب حضرت صاحب نے اوب سلمہ اللہ تعالی چھوٹے سے تھے ان سے کہا کہ تم تعوید حضرت اقدی سے لادو ان کو حضرت اقدی علیہ والدو ان کو حضرت اقدی علیہ اللام کے پیچھے لگا دیا۔ یہ جب جاتے تو کہتے ابا فلیفہ جی کے واسطے تعوید لکھدو دوجار دفعہ تو ٹالا لیکن یہ پیچھے لگ گئے ایک دن انہوں نے کہا واسطے تعوید لکھدو دوجار دفعہ تو ٹالا لیکن یہ پیچھے لگ گئے ایک دن انہوں نے کہا باتہ تعوید لکھدو حضرت اقدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمیں تو تعوید لکھنا نہیں آنا محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم کو دو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کردیدیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد پڑجاتی ہے بانا نہیں تعوید لکھ کے دیا۔ آپ نے معہ بسم محمود کو جس بات کی ضد برحاتی ہے بانا نہیں تعوید کی جس بھی تو تعوید کی دیا۔ آپ نے معہ بسم کی خود کی کے دیا۔ آپ نے معہ بسم کی خود کو جس بات کی ضد برحاتی ہے بانا نہیں تعوید کی کو جس بات کی ضد کی خود کی جس بی تو تعوید کی کو جس بات کی خود کی کو خود کی کو خود کی کو خود کی کو خود کی کے کو خود کی کو خود کو خود کی کو خود کو خود کو خود کو خود کی کو خود کو خود کو کو خود کی کو خود کی کو کو کو کر

الله تمام الحمد لله لكھ كر تعويز محمود احمد صاحب كو ديديا بير لے كر خليفه جي كو دے آتك بس تعويذ كا باند هنا تھا كه خداتعالى كے نضل سے به طفيل دعاء مسيح ان كى يوى حالمه موئى ادر لؤكا بيدا ہوا۔

ایک مخص کاحیدر آباد کی طرف سے خط آیا اور وہ غیراحمدی تھا لکھا کہ ایک تعویذ اپنے وست مبارک سے لکھ کر مجھے جھیج دو۔ حضرت اقدس نے مجھے فرمایا صاحبزادہ صاحب ہمیں تو تعویذ لکھنا نہیں آتا لاؤ الحمد شریف لکھ دیں اس میں ساری برکتیں ہیں آپ نے الحمد لکھ کرمجھ کو دیدی اور فرمایا خط میں بھیج دو۔

ایک فخص کا خط مارواڑ ہے آیا اور لکھا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہوا ور جوو بخود لگ جاتی ہے اور طرح طرح کی بیستاک آوازیں آتی ہیں اور ہم بھی بیار رہتے ہیں کوئی تعویذ اپنے ہاتھ ہے لکھ کر مرحت فرمائے آکہ اس آسیب ہے کوئی جن ہے یا ضبیف ہے نجات ملے فرمایا تم مرحمت فرمائے آکہ اس آسیب بچھ نہیں جانتے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کے کئے کے مطابق بید لکھ دیا کہ مکان کے چاروں کونوں میں رات کو ہم روز اذان کمہ دیا کرو۔ بھر میں نے بید خط حضرت اقدس علیہ السلام کو دکھایا فرمایا بہتر ہے بید خط بھیج دو۔ دو تمین ہفتہ کے بعد اس کا خط آیا کہ اب آگ بھی نہیں کردیا۔ بھر میں نے تعویذ کے لئے عرض کیا تو فرمایا ہاں لکھ دیں گے پھرایک روز الحد لکھ دی اور فرمایا ہاں لکھ دیں گے پھرایک روز الحد لکھ دی اور فرمایا بھیج دو۔

قادیان کی بعض عور تیں اور گاؤں کی عور تیں آجاتیں کہ مرزاجی ہمیں اپنے ہتھ کا تعوید دو۔ آپ فرمادیتے صاحب زادہ صاحب کے پاس جاؤ وہ تعوید لکھ دیں گے تم جانتی ہو کہ صاحبادہ صاحب کون ہیں وہ لمبے قد دالے پیرصاحب وہ کمدیتی کہ ہاں ہم جانتے ہیں قادیان اور نواح قادیان میں سب مرد وعورت مجھ سے داقف ہیں کوئی پیرصاحب کوئی ہوا پیر کتے تھے۔ پھروہ عور تیں میرے پاس

آتیں اور تمتیں کہ مرزاصاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے تعویذ لکھ دو میں بھی حضرت اقد س علیہ السلام کے دیکھادیکھی الحمد شریف ہی لکھ دیا کر آتھا۔

ایک د فعہ کاؤکر ہے کہ میں سرسادہ سے چل کر قادیان ا شریف حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا مرشد نا نورالدین صاحب خلیفته المسیم علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے اور صبح کی نماز بڑھ کر بیٹھے تھے اور حفرت اقدس علیہ السلام بھی تشریف رکھتے تھے حضرت خلیفتہ المسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پیرصاحب بہت ہے پیر د کیھے کہ وہ عملیات اور تعویذ کرتے ہیں کوئی عمل آپ کے بھی یاد ہے جس کو د مکھ کر ہمیں بھی یقین آجائے کہ عمل ہو تاہے میں نے عرض کیا کہ ہاں یاد ہے فرمایا و کھاؤ اور میں نے عرض کی کہ ہاں وقت آنے و تیجئے و کھلا ووں گا- حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور صاحب او ماحب کو یا و ہوگا ان کے بزرگوں ہے عمل چلے آتے ہیں کوئی در گھنٹہ کے بعد ایک مخص آیا جس کو ذات الجنب یعنی پہلی کا درو شدت سے تھامیں نے عرض کی کہ ویکھتے اس پر عمل کر آ ہوں حضرت خلیفته المسیح نے فرمایا کہ ہاں عمل کرو - حضرت اقد س علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں عمل کرو میں نے اس مخص پر دم کیا اس کو در د سے بالکل خداتعالی نے آرام کردیا اور شفادی- جب اس کو آرام ہو گیا تو حضرت خلیفته المسج علیہ اللام نے فرمایا کہ معمیر برم ہے میں نے اس زمانہ میں معمیر برم کا نام بھی نہیں ا نا تھا۔ اور نہ میں جانتا تھا کہ مسمیریزم کیا چیز ہو تا ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا صاجزاوہ صاحب تم نے کیا پڑھا تھا میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ عديك وعلى محمر ميس في الحمد شريف يرهى تهي-

القصہ جب میں حضرت الطاقائی کی مجلس میں بحالت کشف ادب ہے بیٹے گیا تو میں نے جو بیرے پاس ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے ان سے کما کہ تم آنخضرت الطاقائی سے بید مسئلہ دریافت کردد کہ مرشد کے قدم چوسنے جائز ہیں کہ ناجائز

ہیں سوانہوں نے عرض کیا کہ حفرت! سراج الحق دریافت کر تاہے کہ مرشد کے قدم چومنے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں وہ فخص جو آنخضرت الطاطبی کے سامنے سفید یوش بیٹھے تھے لمباہاتھ کرکے اور ہلا کر ذور سے کہاکہ نہیں نہیں مجھے اس وقت یہ خیال ہوا کہ آنخضرت اللاہلیج ہے میں نے دریافت کیا تھانہ کہ اس ہے یہ کون میں جو خود بخود بول اٹھے لیں میں اس خیال کے آتے ہی اس جگہ ہے اٹھا اور سید ها جمال کو نمبرواریاس چھوٹے چھوٹے نقطہ دیئے ہوئے ہیں جاکر حضرت رسول کریم اللظ کے پاس چیکے سے جابیفا میں نے دریانت کرنا جاہا تو آنخضرت اللطائلي نے میری طرف نیمی نگاہ سے دیکھا اور ایک پیر مبارک میری طرف یعنی واہنا پیر پھیلا ویا۔ میں نے دیکھا تو آپ کے بائے مبارک میں سوتی جراب سفید تھی پس میں نے قدم مبارک دونوں ہاتھوں سے بکڑ کرچوم لیا-اور آ محصوں سے لگایا پھر آپ اللہ اللہ نے بائے مبارک اکٹھاکرے سکیر لیا اور سوتی جراب قدم مبارک سے اتار کر مجھ کو عنایت فرمائی میں نے وہ جراب بوے اوب سے لے لی اور جب میں پہلی جگہ سے اٹھ کر آپ اللظائم کے یاس گیاتو جاتے ہوئے بائیں طرف یانچ چار آدمی میلے کیڑے پنے ہوئے اور اکر و بیٹھے ہوئے دیکھے اور ان کے آگے بالیاں بھنگ دغیرہ کی رکھی ہیں- اور وو تارہ ڈھولک بجارہے ہیں اور کچھ گارہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آیا اس دفت میں نے خیال کیا که الله الله آنخفرت الفلطینی تو تشریف رکھتے ہیں۔ اور یہ گانے بجانے والے بھی ایک طرف موجود ہیں اور پھر دل میں کما کہ آنخضرت ﷺ کی طرف جو شخص پشت دے کر برہنہ بدن اور سربیٹا ہے بیہ کون بے ادب اور التاخ ہے جو آنخضرت سید کا تات سید الرسلین اللطابی کو پشت دیے ہوئے بیٹیا ہے اور کوئی اس گتاخ کو منع نہیں کر تا اور وہ لوگ جو حضرت رسول کریم التلایا کی زیارت کو مندو مسلمان عیسائی وغیره جاتے تھے وہ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ حفرت رسول کریم اللہ لیا تھے عرب سے اجرت کرکے اب ہند میں آگئے

اس کے بعدیہ کشفی حالت جاتی رہی اور ایک لذت باتی اس نظارہ عجیب کی رہ گئی اور دو تین روز وہ ذوق وشوق رہا کہ بیان ہے باہر ہے پھر میں نے بیہ کشف میخ یوسف علی نعمانی مرحوم نہ کورالصدر سے جو وہ بھی اس وقت موجود تھا بیان کیا اور فینخ عباس علی صاحب بخشی فوج ریاست جیند اور قاضی غلام نبی صاحب ر کیس جند سے اور شخ بر کات علی جمعدار وغیرہ سے بیہ کشف بیان کیا پھرا یک روز مجلس مولود تھی اور میں ہی پڑھنے والا تھااس وقت بھی پیہ کشف دوہارہ ہوا چو نکیہ کشف میں بھی ایک نشم کی ربود گل ہوتی ہے اور قوائے مدر کہ اس عالم سے ٹوٹ کر دو سرے عالم کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ بیر سو تاہے کیونکہ بیان بند ہوا اور زبان میں جو ایک نشم کی تیزی اور سرعت ہو تی ہے اور تہمی لڑ کھڑا جاتی ہے ہیں ایک صاحب جو اس وقت شاید ناظم تھے مجلس میں حاضر تھے کئے لگے کہ حفزت میاں صاحب یہ وقت سونے کا ہے یا پڑھنے کا ہے جب انہوں نے مکررسہ کررید کہا تو میری کشفی حالت بند ہوئی اور میں نے کہا کہ میں سو تا نہیں ہوں بلکہ ایک نظارہ عجیب دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو میں نے دیکھاتھا پھربیان کیا اسوفت وو تین سو آدمی تھے اس نظارہ کشفی کے دو سال کے بعد میں لدھیانہ گیاکس مخص نے کماکہ کوئی گاؤں قادیان ہے وہاں ایک مرزا غلام احمد بزے نیک اور ولی اللہ سنے جاتے ہیں میں نے کما کہ ہاں ہو کئے ولیوں سے تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہو تا خدا جانے دنیا میں سیئنگڑوں ولی اللہ ہو گئے پھردو تین روز کے بعد بھی ہی ذکر ہماری مجلس میں ہوا میں نے ان کو کما کہ تم نے کیوں کر جاتا کہ ولی الله بي اور انهول في كماكه ان كي تعريف دو جار مخصول كي زباني معلوم موكي ہے اور وہ کتے ہیں کہ ہم مجدد اس صدی کے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچھلے زمانہ کے اولیاہاللہ جیسے سید عبدالقاور جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اور بایزید بسطامی اور سید هین الدین حسن اجمیری او ریشخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمته الله علیهم وغیره تو واقعی طریقه رسول الله التلاکایی پر تھے اور وہ سب اہل اللہ اور بر گزیدہ اللی تھے

اور اب کے صوفیوں کی راہ اور طریق جادہ متنقیم ہے گرمجی اور انہوں نے نئے یۓ طریقے ایجاد کرلئے یہ دو باتیں بن کر میرے دل کو ایک نگاؤ حضرت اقد س علیہ السلام کی طرف ہوگیا۔ اور خواہش ملاقات دل میں پیدا ہوئی کہ ایسے مخص ے ملنا چاہیۓ جو پملوں کا حوالہ ویتا ہے اور اپنے آپ کو مجد د کتا ہے ہے شک وہ مجددان بزرگوں میں ہے ہی ہو گااور چو دہویں صدی شروع ہونے والی ہے خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ مجدد ہوں اور مجدد کا ہونا ضروری ہے جو آخضرت الكالما ﷺ نے فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَي رُأْسِ كُلِّ مِهَا ثَنَةٍ سَنَةٍ مَنْ يَتُجَدِّ دُلْهَا وِيْنَهَا لِعِنْ بِ ثِكِ اللهُ تعالَى اس امت كے لئے ہرَ یک صدی کے سربر ایک مجد د بھیجتا رہے گاجو دین کی تجدید کر تارہے گااور اب سينكرون فرقے نكل آئے علما ميں اختلاف صوفياء ميں اختلاف امراويس حالت خراب غرباء د ضعفاء کی عادات خراب جاروں طرف فتنہ بریا ہے اللہ تعالی کا برا احسان اور فضل ہے جو ہمارے زمانہ میں مجدد ہو اور مجھے زیادہ تریوں انتظار تھا کہ ہمارے بہنو کی حافظ رونق علی عرف محمر جان ساکن رامپور ضلع سار نپور نے بھی بیہ دعویٰ کرر کھا تھا کہ اس صدی چار دہم کامیں مجد د ہوں گااس ہے بھی دل کو ایک خوشی تھی کہ ہمارے ہی خاندان میں مجد دیت ہوگی اور پھرایک موادی امیرعلی اجمیری کابھی دعویٰ تھاکہ اس چو دھویں صدی کامجد د میں ہوں گا

آخر کار ان مولوی صاحب نے تو چود ہویں صدی لگتے ہی توبہ کرلی کہ مجھ کو غلطی گئی میں مجدد خمیں ہوں لیکن حافظ صاحب موصوف کا تو اجک کہ تمیں برس چود ہویں صدی کے گذر گئے مجد دیت کا دعویٰ ہے اور اس تمیسویں سال کا تو یقینا ان کا اعتقاد ہے اور دو شخص ان کے معقد ہیں اور وہ دونوں بھی بہی اعتقاد کے اور ایک درویش اجمیر میں تھا اس کا بھی دعویٰ تھا کہ میں چود ھویں صدی کا محد د ہوں۔

مجدد الوقت كون ہے؟ جب ميں اوّل دنعہ حضرت اقد س عليہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے میہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی وعویٰ مجد دیت کیا ہے اور دو سرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجدویت کا کرتے ہیں سنجملہ اوروں کے (۱) ایک سوۋانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجد د ہے اب ہم آپ کو مجدو مانیں اِ ان میں سے کسی ایک کو- فرمایا جس کے پاس دلیل ہو وعویٰ بلا دلیل تو تشکیم نہیں ہو تا دلیل ہی ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ البیہ ہو اور وحی کانزول<sup>6</sup> ہو اور منهاج نبوت پر ان کا طریق ہو در خت اپنے کھل تے پہچانا جاتا ہے اور یمی شاخت ولی نی رسول کی ہے جس کے ساتھی ہمراہ مرید صحابی اچھے اور نیک صالح ہوں اور ان میں تبریلی فوق العادت پیرا ہو جاوہےاور وہ اینے اندر ایک نور نمایاں آباں و کی لیس تب جانو کہ وہ اچھا ہے اور ولی ہے اور خصط تعالی سے اس کا کال تعلق اور پیوند ہے اور قوت روحانی اور کشش ربانی موجود ہے اور جس کے پیرد اور ہم محبت خراب ہوں اور کوئی تبدیلی کسی قتم کی نہ یا دیں اور گندی زیست اینے اندر رکھتے ہوں تو معلوم کر لو کہ وہ خود بھی گندہ ہے ادر اس میں خدا کا انوار اور نعمت روحانی نہیں ہے اور نہ اس میں خدا ہے اور نہ خدا کے انوار وقیق ہے کچھ ہمرہ ہے دیکھو جب برسات ہوتی ہے تو سینکٹروں بوٹیاں جنگل میں خراب بھی پیدا ہوتی ہیں اور گل ہو گئے بھی عمدہ پیدا ہوجاتے ہیں مگرجو فائدہ مند ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور جو محکتے اور کار آیہ نہیں ہوتے وہ جل بھن کر نیست ونابوو ہوجاتے ہیں تم دیکھو گے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اور جو خدا کی طرف سے نصب مجددیت لے کر آیا ہے وہ باقی رہ جادے گا اور سرسبر ہوگا اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں وہ تمام تباہ اور ہلاک ہوجادیں گے۔ آنخضرت اللہ ﷺ کے وقت مبارک میں بھی بہت ہے مرعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے اور مسج علیہ السلام کے وقت میں بھی تو کیاوہ رہ گئے اور وہ مرسز ہوئے ہرگز نہیں ہوئے-

ان کا نام دنشان مٹ گیااور وہ ایسے ہلاک ہوئے کہ چند روز میں بی نیست و نابود ہو گئے سو حقیقت میں جیسا کہ حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ جوں کا توں ہوا سوائے آپ کی ذات مبارک اور وجود باجوو کے تمام ناکام و نامراد رہ کر نیست و نابو د ہو گئے۔

و بگر مدعیان مجدویت کا انجام او گئے اور ان پر ایس خدا کی بار پری کہ نماز روزہ عبادت سب چھوٹ کیا عیش و آرام سب کیا اللہ تعالی کانام بھی منہ ہے نہیں نکاتا ہے ایک بازاری عورت فاسقہ رنڈی ان کی مرید ہوئی تھی سو دہ بھی مرکھپ گئی اس کا دنیا ہے نام مٹ کیا اور اب وہ اندھے ہوگئے اور محلہ میں سے جو ردٹی ال جاتی ہے وہ کھا لیتے ہیں بس اس پر گزارہ ہے حافظ قرآن تھے دہ قرآن شریف بھی بھول گئے بات یہ بچ ہے کہ جو محض مرسل اللی سے روگردانی میں ہو وہ طرح کی آفات و مصیبتوں میں جمل ہوجا آ ہے اور فررالدُنیا دالاً بی جان میں ہوجا آ ہے اور فرادہ۔

رم) ایک مولوی ابوالقاسم ساکن امرد به بین انهوں نے بھی مجددیت کا اور مهددیت کا در درت کا در مهددیت کا در اب خدا جانے زندہ بین یا مردہ- یہ حضرت فاضل امردی مولانا سید محمد احسن صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں۔

(ام) ایک ارکاف میں مولوی عبدالعزیز تھے انہوں نے دعوی مہددیت کیا اور اپنا طریقہ عزیزیہ نکالا ایک رسالہ ان کا میں نے دیکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی مہددیت کا اعلان کیا اور معراج لکھی کہ مجھے معراج ہوئی دہ بعینہ ترجمہ حدیث بخاری کا ہے کہ جس میں آنخضرت اللہ ایک نے اپنا حال معراج کا بیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ اس میں نام محمد اللہ ایک ادر اس میں نام ہر جگہ عبد العزیز مہدی ہے یہ رسالہ میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو سایا فرمایا یہ

اوگ خدا سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالی پر افتراکرتے ہیں صاجزاوہ صاحب کیا خدا تعالی کے ہاں اندھیر ہے یا اس کی خدائی کزور اور ضعیف ہے دنیا کی گور نمنٹ میں اندھیر نہیں جو ذرابھی سراٹھا دے اور اپ آپ کو ملازم بتادے تو وہ پکڑا جا آ ہے اور وہ تو احکم الحاکمین اور شہنشاہ اور مالک و خالق و قادر تو انا ہے وہ نہیں گرفتار کرے گا وو بی سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مولای عبد العزیز وہ نہیں گرفتار کرے گا وو بی سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مولای عبد العزیز دیاں دیات ہوگیا اور برہنہ پھرنے لگا اور خورونوش کی بھی تمیز نہیں رہی۔ اور یہاں تک حالت گزری کہ بعض دفعہ کوہ اور گوبر بھی کھالیتا تھا اس حالت خراب میں مرگیا۔

(ه) ایک محض لاہور میں تھا کہ جو گلی کوچوں میں لا آیا لئے الله ان مَهْدِئ کُوسِ مِن لا آیا لئے الله ان مَهْدِئ کُوسِ مِن الله کا نعرہ نگا آپھر آتھا اور کوئی اس کو نمیں پوچھتا تھا اور نہ کسی نے اس پر کفر کا فتو کی نگایا اور نہ کسی نے باز پرس کی ایک دفعہ حضرت اقد س علیہ السلام جو لاہور تشریف لے گئے اور معجد شاہی میں جاتے تھے اور ہزاروں آوئی ساتھ تھے یہ دیوانہ مہدی بھی آگیا۔ اور دو ڑکے حضرت اقد س علیہ السلام کے گلے میں کپڑا یہ دیوانہ مہدی بھی آگیا۔ اور دو ڑکے حضرت اقد س علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال لیا بھٹکل تمام لوگوں نے ہٹایا اور کپڑا آپ کی گردن سے نکالا وہ بھی اس جنون کی حالت میں مرگیا اور پچھ خبر نمیں ہے کہ اس کو کس نے وفایا کس نے دفایا کس نے کھنایا کماں گاڑا۔

(۴) ایک محض لاہوری انور میں گیااور دو محض اس کے ساتھ تھے وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور سب سے جہاد کا طالب تھا ایک ہمارے دوست وزیر محمد صاحب صباغ موصد کے مکان پر بھی دو تین روز تک رہاان کابیان ہے کہ یہ بھی بھی بھی بھی اور کا اور کھا آاور کھتا کہ خدا تی جانے میں بوچھتا اور بھی کہتا کہ خدا تی جانے میں میں جانے میں اور بھی کہتا کہ میں تی جانے میں مہدی علیہ السلام ہوں اور بھی کہتا کہ میں تی مہدی بھی ہوں اور اس کو مایعولیا بھی تھا۔ صرف اردو میں ہوں اور اس کو مایعولیا بھی تھا۔ صرف اردو برحا ہوا تھا لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا تھا اور بھی کہتا کہ وزیر محمد تم میرے

ساتھ ہو تا کہ انگریزوں سے جماد کریں دزیر محمہ نے کما کہ ہم کو جماد کی کون ی
ضرورت پیش آئی ہمارے احکام اسلام یا تبلیخ اسلام میں کوئی روک ہے یا ہم
اپ دین کو پھیلا نہیں سکتے ہمیں کس چیز کی دقت اور مشکل ہے خدا کے فضل
سے بہ نبست بادشاہ اسلام ہمیں ہزار ورجہ اس انگریز راج میں آرام ہے اگر
جماد کا وقت ہو تا اور خدا تم کو سچا ممدی بنا تاتو خود بخود سامان جماد بھی ہوجا تا تم
کوئی دیوانے ہو جو ہمیں جماد کی اشتعالک ویتے ہو جو خدا و رسول کے خلاف ہے
ادر اب جماد دہاد کچھ نہیں امن چین آرام کے دن ہیں پھردہ چلاگیا اور اس کا پھر
پہ نہیں نگا کہ کمال گیا زمین نگل می شیر بھیڑیا کھا گئے مرگیا۔ کیا ہوا۔

(>) ایک مخض سید اصغرعلی نام ربوازی میں تھا۔ دہ میرا دوست تھااور دہ راضیوں کی صحبت میں رہ کر تغفیلیہ ہو گیا**تنا اور دفتہ وفتہ وان**ضی بن گیاتھا اس کو ابتدائسے فطرت مانیہ تھا پھراس کو خون مالیولیا ہو گیا میں جب ریواڑی گیا تو مجھ سے کتنے لگا کہ اب کے سال امام ممدی طاہر ہوجاویں محے اور اس سال میں ان کاظہور ہوگا۔ اور وہ حج بھی کریں مے اور کھنیعض سے عیب عیب نتم سے عدو نکال کر تاریخ اور سال مهدی بتلایا کر تا تھا اور وہی سن و سال بتلایا که جن میں حضرت اقدس عليه السلام نے وعوی مهدویت اور مسحبت كاكياميں نے كها ابھى ایک سال تک تو مهدی مسیح نهیں آسکتے اور بیر میرا خیال جب پیدا ہوا کہ جب حضرت اقدس عليه السلام نے وعویٰ مجددیت کیا کیونکہ ایک مجدد کو جب سوبرس گزر جاویں تو تب اور مجد د ہو جب چو د ہویں صدی کے مجد د حفزت اقد س علیہ السلام ہو گئے تو اب مہدی و مسیح کا ہو نا تو محال ہوا۔ اور ان کی ضرد رت نہیں ہے پندر هویں صدی پر بات جارای میں نے کماحضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مجدد چود ہویں صدی ہو گئے اگر مہدی و مسح آئے بھی تو پندر ہویں صدی پر آویں گے اس نے کہا کہ مرزا صاحب ہرگز مجدد نہیں ہیں میدی وسیح ای چو د ہویں صدی میں اس سال میں جو چود هویں صدی کا چمارم سال ہے آجادیں

گے خدا کی قدرت ای سال میں حضرت اقد س علیہ السلام کااشتہار مہدی و مسیح موعود ہونے کا نکلا ہے میں نے اس کو ڈط بھی لکھا اور ملاقات کے وقت کما کہ و کھو تمهارا حساب ٹھیک نکلا مهدی بھی موجود ہو گیا اور عیسیٰ بھی آگیا۔ بعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی (علیه العلو ة السلام) ہں وہ مجھ سے لڑنے مرنے کو تیار ہو گیااور کہا کہ میں نے مرزا صاحب کا اشتمار دیکھاہے وہ جھوٹا ہے كذاب ہے پہلى كتابوں سے جراح اكر مضمون لكھ ليتا ہے پھراس نے خود مهدى کانائب اینے آپ کو بیان کیا اور جھے سے کماکہ جماد کی تیاری کرواب امام ممدی آویں گے اور ہم تم ان کے ساتھ ملکر جماد کریں گے میں نے کما اب جماد کی ضرورت نمیں ری کیونکہ جو مدی آیا اور مسیح ہوا ، اس نے ایسے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیدیا ہے اور حدیث شریف میں منع الحرب بخاری میں موجود ہے کہ میع کے وقت جماد وحرب رکھ دیا جائے گا یعنی جماد سیفی دھمشیری نهیں ہو گا۔ اس پر بھی وہ جھلایا اور وہلی میں آیا۔ وہلی کی جامع مسجد میں بیان کیا اور لوگوں سے کماکہ لوگو تم ہارے ساتھ ہو اور تلوار و بندوق توب جو کچھ تم سے مہیا ہوسکے درست کرلو جہاد کرو۔ لوگوں نے جواب دے دیا بھراس نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کما کہ میں امام مہدی موعود ہوں۔ اس حالت میں بھی اس نے میرے سے ملاقات کی اور اس کا جنون دن بدن ترقی کر آگیا میں نے کما کہ پہلے تو تم کتے تھے کہ مہدی آویں مے عیلی آویں مے چرنائب مہدی ہے اب تم خود مهدی بن محیح اس بات پر میری اور اس کی لژائی ہوگئی- بارہ ہزاری سید ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر جو ربواڑی کے وسط شرمی واقع ہے سخت تحرار ہوئی اور میں نے اس کو مارا وو سرے روز پھروہ آیا اور منت ساجت کرنے لگااور مجھ سے معانی مائلی اور وعوی معدویت پیش کیاایک رات کو سوتے سوتے جو اس کو دیوانگی ہوئی تو ہاتھ میں برہن**شمشیرے کراور ای**ک جھنڈ ایرانے کپڑے کا**را** بوسیدہ بانس پر باندھ کر گھرہے نکلا اور کہا کہ میں مہدی ہوں یہ نشان اور یہ تکوار

حضرت جرئیل علیہ السلام نے جھے آسان سے لاکر وی اور کما اللہ تعالی نے یہ شمشیرو نثان تہیں عطاکیا ہے تم جاکر اس سے جماد کرو جب یہ بازار میں نکلے ایک ہاتھ میں نثان تھا پولیس کو خبرہوگئ پکڑلیا اور قید کیا گیا اور بعد تھوڑے روز کے ان کو گوالیار میں محبیحدیا ان کے بیوی ہج ریواڑی رہے کئی سال کے بعد پوشیدہ طور پر پھر ریواڑی آگئے کیونکہ ان کے ہاں میت ہوگئی تھی لیکن گھرسے باہر پھر نہیں نکلے پھر سرکار کو خبرہوگئی تو پھران کو گوالیار بھی جو کئی تھی السلام پر ایک مقدمہ بھی وائر میں سے معافی دیدی انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام پر ایک مقدمہ بھی وائر کیا تھا اس کی بیردی کے لئے جناب مولوی محمد علی صاحب اور جناب مرزا خدا کیا تھا اس کی بیردی کے لئے جناب مولوی محمد علی صاحب اور جناب مرزا خدا کیا تھا اس کی بیردی کے لئے جناب مولوی محمد علی صاحب اور جناب مرزا خدا ایک مقدمہ حضرت اقدس علیہ السلام کے حق میں ہوا۔

ایک دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ و کا اُصْغُرُ و کا اُکبَرُ اِلاَ فِی کِتابِ مُبین جو قرآن شریف ہے وہ میرے حق میں ہے۔ چونکہ ان کا نام اصغر علی تھا آیت میں بھی اصغر علی ہے ایک روز ایک پادری سے ان کی تحرار ہوئی اصغر علی نے بھی کمہ چلایا اور پادری صاحب یور پین تھے انہوں نے بھی تھیٹر اٹھایا اصغر علی ڈر کر بھاگ آیا اور دو تین روز تک گھریں چھیا بیٹھار ہا۔

اب وہ فاقے اٹھا کر ادر طرح طرح کے مصائب دشدا کد میں گر فار ہو کر مرکیا اب اس کا ایک بھائی اور مجنون اس کا جانشین کھڑا ہوا ہے اس کا دعویٰ فی الحال قطبیت کا ہے اور کچھ نہیں ہے ایک دفعہ مولوی سلطان الدین احمد صاحب مبین جمالی ریواڑی گئے تھے یہ صاحب فانی الذکران کے مکان پر بھی آئے لیکن باہر دردازہ کے کھڑے رہے کسی نے کہا مولوی صاحب سید صاحب آئے ہیں جو اپنے آپ کو قطب وقت اور غوث زمان کتے ہیں مولوی صاحب نے بھرے کہ جواب نہ دیا۔ دہاں سے جاکر بازاروں میں گلیوں میں کھتے پھرے کہ نے کہے جواب نہ دیا۔ دہاں سے جاکر بازاروں میں گلیوں میں کھتے پھرے کہ

مولوی صاحب نرے مولوی ہیں کچھ اکو باطنی میں نہیں ہے دو سرے روز پھر
وہ آئے تو مولوی صاحب نے ان کو بلایا اور آٹھ آنہ اکو دے دیئے۔ بس یہ آٹھ
آنے دیئے تھے کہ سید صاحب زر پر سرفولاد تھی نرم شود معقد ہوگئے اور کئے
گئے کہ اب آپ نے مولوی صاحب ہماری شان پچانی مولوی صاحب نے کما فاں
میدصاحب اب معلوم ہوا کہ آپ بھی پچھ ہیں سید صاحب کئے گئے کہ پچھ کیا بہت
پچھ ہیں۔ مولوی صاحب نے کما ہاں ہیں بھول گیا تھا آپ بہت پچھ ہیں۔ اب سید
صاحب مولوی صاحب کی تعریف گلی کوچوں میں کرتے پھرتے ہیں کہ مولوی
صاحب برے صاحب نبت ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کی قطبیت اور غو ثبت
اور مهددیت کا۔

ر شید احمد گنگوہی کا حال مولوی رشد احمد گنگوی سے ان کو ان کے مرید مجد وقت کھا کرتے سے اور خاص کر مولوی محمد حسین فقیر بنی دائوی کا تو کی عقیدہ تھا مولوی صاحب نے بھی نہیں کما کہ مجھ کو مجد و مت کھو میں مجد و نہیں ہوں گویا ان کی مرضی تھی کہ میں بھی مجد و ہوں مولوی رشید احمد گنگوی نہیں ہوں گویا ان کی مرضی تھی کہ میں بھی مجد و ہوں مولوی رشید احمد گنگوی نے بھی گفر میں حد کردی اشتمار دیا کہ علانیہ سب وشم کرو مرزا مسلمہ ہا اسود عنی ہے۔ کذاب ہے۔ مفتری ہے۔ وجال ہے نعوذ باللہ منما۔ مولوی صاحب پر ایک تو یہ وبال پڑا۔ اور دو مراوبال یہ پڑاکہ مجد دکملایا۔ اس وبال و نکال کا نتیجہ اور حدیث جو پڑایا کر اتھاوہ پڑھا جا ارہائی ایک مرید جو اس کے سے اور بڑے اور حدیث جو پڑایا کر اتھاوہ پڑھا جا ارہائی ایک مرید جو اس کے سے اور بڑے ان کے مرید ہو گئے اس مارا کارخانہ در ہم برہم ہوگیا۔ اور مولوی عبدالقاور صاحب جو ان کے مرید ہو گئے اس مولوی گنگوی کو سخت ہم وغم ہوا۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے مباہم کے لئے بھی بہت مولوی رشید احمد

متوفی ہے تحریری اور زبانی کمالیکن مباہلہ نہ کیا اور ایک وبال مولوی صاحب پر سہ
پڑا کہ بار بار ان کی زبان سے نکلا کہ جیسے الهام میرزا غلام احمہ
(علیہ السلوة والسلام) ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے مریدوں کو بھی ہوا کرتے
ہیں گویا مفتری علی اللہ بھی بنا-

حضرت اقدس علیه السلام نے اشتہار دیا تھا کہ مولوی رشید احمہ مُنگو ہی اور احمد الله امرتسری اور رسل باباد غیرہم مجھ سے مباہلہ کرلیں گیارہ عذابوں میں سے ایک یہ عذاب ضرور ان ہر اگر یہ مقابلہ مباہلہ کریں گے بڑے کا منمله ان عذابوں مے دیک بدعذاب تھا کہ سانب کاٹے اور پھروہ جانبرنہ ہوسکے-سومولوی رشید احد محنگوی متوفی کو سانپ نے کانا- حالا نکه مولوی صاحب کو سانپ کے کاٹے کاعلاج دعویٰ سے تھا۔ اور سینکٹروں کوس تک ان کا پڑھاپانی جا آ تھالیکن میہ عذاب اللی تھااور سانپ نہیں تھا بلکہ غلاظ شداد فرشتوں سے ایک فرشتہ تھااور سانپ کے ڈینے کے بعد تین چار روز تک زندہ بھی رہالیکن ای زہرہے مرکیا خدا تعالیٰ نے دکھادیا کہ اب یہ مامور د مرسل کی مخالفت کاعذاب ٹل نہیں سکتا۔ ان کے مرنے سے تین ماہ یا دو ماہ پیشتر مجھے ایک کشفی نظارہ میں دکھائی دیا کہ راستہ میں ایک مکان کو چھوڑ کر برے کپڑے پہنے ہوئے مولوی رشید احد زمین پرلیٹ مئے میں نے یہ اپنا کشف حضرت اقدیں علیہ السلام سے بیان کیا اور اس وقت حضرت فاضل امروی بھی تشریف رکھتے تھے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا كه مولوى صاحب كي موت آگئ سوالياي واقعه بهوا الحمد لله عليه ذلك -(٩) منملد ان کازب مرعمان مددیت کے ایک مخص شیخ محر بوسف سار نپور کا تھا اس کو پچھ علم عربی تھا ساہ فام پستہ قد ایک قتم کا اس کو قطرب ہانیا تھا اس نے بھی وعویٰ ممدویت کیا تھا اتفاق سے وہ قادیان بھی آیا تھا میں اور جناب محترم سيد السادات ميرنا صرنواب صاحب ابو الفعفاء سلمه الله تعالى بهم اس ہے ملنے کے لئے گئے تھے اور وہ ایک معجد میں ارائیوں کی ٹھمرا تھا وہ ہارے

ساتھ ساتھ حفزت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس روز تو کوئی تھوڑی ی باتیں غیرمتعلق ہو تی رہں- دو سرے رو زوہ پھر آیا اور مغرب کی نماز سجد مبارک میں اس نے پڑھی اور بعد نماز شام اس نے اپناد عویٰ مہدویت پیش کیااور ایک حدیث اینے دعویٰ مهدویت میں بیان کی لیکن اس کا ترجمہ اور جب اصل ما تکی گئی تو کما کہ مشکوۃ شریف میں ہے مشکوۃ شریف منکوائی گئی اس نے بہت می ورق گر دانی کرکے کما کہ تم نکال دو بیہ یاد نہیں رہا کہ حضرت فاضل ا مردی سلمہ یا حضرت خلیفتہ المسج علیہ السلام نے متکو ہ شریف ہاتھ میں لے کر کھولی اور حدیث نکالنی جای لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نے منع کرویا اور فرمایا ہمیں تمہیں کیاغرض ہے جو حدیث نکالیں ان کو خود ی نکالنی چاہئے جویدی ہے مآکہ ہم اس کاعلم بھی دیکھ لیس اور حدیث وانی معلوم کرلیں پھر کتاب بند کرکے اس کے ہاتھ میں دیدی اس کے ہاتھ کانپ گئے اور زبان میں لکنت پیدا ہوگئ حفرت اقدس علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے ثبوت پیش کئے اور برے زور سے تقریر کی اس تقریر اور ثبوت کو من کر ایک سید صاحب جو پہلے میسائی تھے اور عیسائیت میں ثاید شادی بھی کرلی تھی وہ معہ بیوی کے حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان اور بیعت ہوئے تھے اور وہ شاید جملم کی طرف کے رہنے والے تھے ایک ایبا دجد آیا کہ جیسے صوفی قوالی میں لوثنے ہیں اور ان پر اس لذت میں اپٹی ٹیے ہو ٹی ہوئی کہ کچھ کسی کی خبرنہ رہی اس مدعی کاذب نے اس تقریر اور ثیوت کی جو حفزت اقد س علیہ السلام نے بیان کئے تتھے تکذیب کی اور اس کی زبان ہے رہے لفظ نکلا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا وعویٰ جھوٹا ہے پس اس سید نے اٹھ کر ایک ایس دوہتٹراسکی تمریس ماری کہ وہ وہرا ہو گیا۔ اور چلا اٹھا۔ پھرلوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس مدعی کاذب کو اپنی طرف تھینج لیا ہیں اس نے گھبرا کر لڑ کھڑائی ہوئی زبان ہے کما کہ حضرت مجھ کو میرے جائے فرو گاہ تک بہنچا دو حفزت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آدی

ان کو بحفاظت تمام پنجا دو اس نے کما کہ کسی پر مجھ کو اطمینان نہیں ہے میرے ساتھ صاجزادہ سراج الحق صاحب کوجو میرے ہموطن بھی ہیں ادر جناب میرنا ص نواب ساسب کو بھیج دو ان پر مجھے اطمینان ہے پس حضرت اقد س علیہ السلام نے ہم دونوں کو تھم دیا کہ جاؤان کو ان کی جائے فرودگاہ پر چھوٹر آؤ پھرہم وونول اس کے ساتھ ہوئے اور وہ لرز تا اور کانپتا آگے پیچیے دیکھتا ہوا چلا کہ کوئی اور آ کے میری خبرنہ لے لے میں نے اور حضرت میرصاحب نے کما کہ ڈرو مت ہم تمهارے ساتھ ہیں اب تم کو کوئی کچھ نہیں کمد سکنا گرتم نے براغضب کیا کہ مند یر ایسے گندے الفاظ ہولے اس نے کہا میری غلطی ہوئی اور میں تورات کو ہی یماں سے چلا جاؤں گا ہم اس کو اس کی جگہ معجد میں چھوڑ آئے اور حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے واسطے کھانا تو بھجوا دو پھر کھانا لے کر گیااور کھانا کھلا کر واپس آیا اور میں نے کما پچھ اور ضرورت ہے کما کہ میرے پاس خرچ نمیں ہے میں نے حضرت اقد س علیہ السلام سے عرض کیا کہ ان کو خرج کی ضرورت ہے حضرت اقد س علیہ السلام نے جیب سے بنوا نکالا اور چار روپے مجھے دئے کہ دے آؤ میں وہ جار روپیہ لے کراس بری کاذب کے پاس گیااور روپیہ وئے کماکہ مرزا صاحب تو بوے خوبوں کے آدمی ہیں میرا سلام کمہ دیتا اور بہ کمدینا که میری خطامعان فرمادیں پس وہ ای وقت ایک چھوٹا سابقچہ جو لپٹا ہوا اور میلا تھا اور شاید ایک جو ڑا کیڑوں کاوہ بغل میں لے کر چلدیا میں نے بہت کما اور تھرد کھانے کاتو کوئی فکر ہی نہیں ہے تنگر سے آتار ہے گااور جس متم کا کھانا تم کھاؤ گے وہ بھی تیار کرادوں گااس نے نہ مانا اور پعدیا خدا جانے وہ کماں جاکر تھىرا ہو گاادر كہاں گيا ہو گا پھراس كا كوئى پينة جميں نہيں ملا-

نواب صدیق حسن شمان کا حال نواب صدیق حسن خان مرحوم نواب صدیق حسن خان مرحوم نواب صدیق حسن خان مرحوم نواب شم سے اپنادعویٰ میں اس متم سے اپنادعویٰ میں اس متم سے اپنادعویٰ

کھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنے والے خوب جانتے ہیں گرانہوں نے صدی کو شہیں پایا بجائے دعوی مجد دیت کے اپنی عزت و ٹروت اور نوابی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے حضرت فاضل امروی دام فیفہ ان کی قوت بازو اور مددگار تھے بعض کتابیں جو دو سروں کی غیر مشہور تھیں کاٹ تراش کر اور مقدم و مو فر مضابین کرکے اپنے نام سے مشہور کردیں۔ حضرت اقدی علیہ انسلام نے براہیں احمہ یہ لکھی قو ایک جلد نواب صاحب کے پاس بھی بھیج دی نواب صاحب نے کتاب چاک کرکے واپس بھیج دی۔ اور کہا کہ ہم کو ایس کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ان کتابوں کے پاس بھی سے گور نمنٹ برطانیہ کی ناراضگی ہے حضرت اقدی علیہ کتابوں کے پاس رکھنے سے گور نمنٹ برطانیہ کی ناراضگی ہے حضرت اقدی علیہ انسلام نے ایک مضمون جو براہیں احمہ یہ کے پرچہ مضممہ میں لکھا ہے وہ انہیں کی نہیں ہو تا ہی ہیں ایک جملہ ایسا حضرت اقدی علیہ انسلام نے لکھا ہے کہ جو نظا ہر توصلم پر دلالت کر تا ہے گرجو دیکھا جاوے تو نواب صاحب کی بے عزتی اور بیان اور امراض ملکہ کی خبردے رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گور نمنٹ آپ پر بیان رہے اصل الفاظ حضرت صاحب کے ذیل میں درج ہیں۔

"تعوزاعرصہ گزرا ہے کہ اس فاکسار نے ایک نواب صاحب کی فدمت میں کہ جو بہت پار ساطع اور متقی اور فضائل علمیہ سے متصف اور قال الله اور قال الرسول سے بدرجہ غایت خرر کھتے ہیں کتاب براہین احمد یہ کی اعانت کیلئے لکھا تھا سو اگر نواب صاحب ممدوح اس کے جواب میں یہ لکھتے کہ ہماری رائے میں کتاب ایسی عمدہ نہیں جس کیلئے کچھ مدد کی جائے تو پچھ جائے افسوس نہ تھا گر صاحب موصوف نے پہلے تو یہ لکھا کہ پندرہ ہیں کتابیں ضرور خریدیں گے اور پھردوبارہ نے پہلے تو یہ دواب آیا کہ دین مباحثات کی کتابوں کا خرید تا یا ان میں یادد ہانی پر یہ جواب آیا کہ دین مباحثات کی کتابوں کا خرید تا یا ان میں مدد دیتا ظاف فشا گور نمنٹ اگریزی ہے۔ اس لئے اس ریاست مدد دیتا ظاف فشا گور نمنٹ اگریزی ہے۔ اس لئے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ امید نہ رکھیں سو ہم بھی نواب صاحب کو امید

گاہ نہیں بناتے۔ بلکہ امید گاہ خداد ند کریم ی ہے اور دی کافی ہے خدا

کرے گور نمنٹ انگریزی نواب صاحب پربہت راضی رہے 🖈

اس کے بعد نواب صاحب معزول کئے گئے اور طرح طرح کے مصائب میں م گر فار ہوئے اور الیمی بیاری ان کو ہوئی کہ جس سے وہ جانبرنہ ہوئے آخر الا مر سم گاری سردن میں مونان مار میں میں اور اس المان کے میں اور ایک میں اور کا میں میں اور کا میں میں اور کا میں میں

دہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیه السلام کی بے ادبی کا بتیجہ ہے ادر دو محض معافی کے لئے حضرت اقدس علیه السلام کی خدمت میں بیجے اور حضرت اقدس علیه السلام نے اس سیاخی کی معافی دی اور دعا دی اور

بھیجے اور حضرت اقد س علیہ السلام نے اس ستاحی کی معانی دی اور دعا دی اور شاید آپ کو الهام بھی ہوا کہ ان کا خطاب نوابی مل جادے گا اور دعا حضرت

اقد س علیه السلام کی قبول ہو گئی چو نکه خطاچھوٹی خطانہیں تھی اس واسطے زندگی میں اکو عمدہ نه ملا اور وہ خطاب اور عمدہ اس وقت ان کو پہنچا کہ جب نواب

ہیں اور تفصیل اس کی آپ کو خوب معلوم ہے نواب صاحب کو مولوی محمہ حسین پٹالوی اور دو سرے غیرمقلدوں نے مجد دیان لیا تھا۔

( ۱۱) ایک مخص انبالہ اور تھا نیسر میں تھا اس نے بھی امام اور مجد د ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور بہت ہے الهام شائع کئے تھے مگروہ بھی ناکام ونا مراد اور خراب

و خستہ ہو کر نیست و نابو و ہو گیااور اس کا کچھ بھی پیۃ نہیں ہے۔

(۱۲) ایک اللی بخش اکاؤشٹ لاہوری تھاجس نے اپنے وعویٰ اور الهام میں حد کردی اور ایک کتاب عصاء موئ کھی اور شائع کی اور وہ خَبِرَالدُّنیاَ وَالْا خِرْ قِود وَنیا ہے کیااور ایدی لعنت اینے ساتھ لے گیا۔

(۱۳) ایک صوفی درویش اجمیر میں تھاجس کا وعویٰ تھا کہ چودھویں صدی کا مجدو میں ہوں گاوہ نماز نہیں پڑھتا تھا جب اس سے دریافت کیا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑ ہتے ہو اور احکام شرع کیوں نہیں بجالاتے ہو تو اس کاجواب یہ تھا کہ میں

<sup>🖈</sup> يراين احمريه: روحاني خزائن جلد اول صفحه ٣٢٠

ملات نہیں ہوں ابھی نابالغ ہوں نابالغ پر نماز کب جائز ہے شرعی بالغ پندرہ سولہ برس میں ہوجا آ ہے اور روحانی بالغ چالیس سال میں ہو آ ہے ابھی میری پینیس سال کی عمرہے جب میں چالیس برس کا ہو جاؤں گا تب احکام شرعی وروحانی کا پابند ہوں گااور اپنے دعویٰ میں یہ کریما کا شعر پڑھا کر آتھاکہ

چل سال عمر عزینت گذشت مزاج تو از مال طفی عشت بس ان کے دعویٰ اور دلاکل کا کریمای انتما تھا قرآن شریف سے ناواقف تھا صوفیائے کرام کی کتابوں سے بھی ناواقف تھا اور دعوے ایسے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشی اور حضرت سید عبدالقادر جیلانی اور بایزید ،سطامی رحمتہ اللہ علیم اجمعین بھی اس کے نزدیک گویا ایک طفل کمتب تھے نعوذ باللہ منہا۔ اب اللہ علیم اجمعین بھی اس کے نزدیک گویا ایک طفل کمتب تھے نعوذ باللہ منہا۔ اب اس کا پہنے نہیں چلاا کہ وہ مرگیا گل گیا۔ کیا ہوا۔

(۱۲۱) منجملہ مرعیان امامت و مجددیت وغیرہ کے ایک مولوی فضل الرحمان کی مرد آبادی بھی ہے وہ تو نہیں لیکن ان کے مرد پیران نمے پر ند بلکہ مرد ان کے پر اندو مد کی ست گواہ چست بیان کرتے ہے کہ مولوی فضل الرحمان شاہ صاحب ہی اس چودھویں صدی کے مجدد ہیں بسرطال مولوی صاحب نے دعویٰ نہیں کیا لیکن جب تک کوئی محض اپنے بیر کی ذبان سے اشار آ یا کنا میڈ تھوٹری بہت بات نہ سنے تو الی عظیم الثان بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ سو دہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا کچھ کی قدر بھی کافی حصہ نہیں لیا۔ وزیا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا کچھ کی قدر بھی کافی حصہ نہیں لیا۔ فریا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا پچھ کی قدر بھی کافی حصہ نہیں لیا۔ فریا سے رحلت کر گئے۔ اور چودھویں صدی کا پچھ کی قدر بھی کافی حصہ نہیں لیا۔ فریا سے رحلت کی ایک جراغ الدین ساکن جوں تھا اس کا بیان لکھنے کی فردود جن کی فاتحہ نہ درود۔

مرزاامام الدین بیک ساکن قادیان مرزاام الدین بیک ساکن قادیان مرزاامام الدین بیک ساکن قادیان مرزاامام الدین بیک ساکن قادیان مردوب کا پیشوا مونے کا دعویٰ کیا تھالیکن تھاد ہریہ اس کاسارا جلسہ ساری کارروائی شروع ہے

عین موت کے وقت تک کی میں نے بھی دیکھی ہے اور میری اس سے ملاقات تھی خدا کو نئیں مانیا تھا رسول کا تو کیا ذکر ہے شروع بات بیہ ہوئی کہ جب حضرت اِقد س علیہ السلام کا دعویٰ مجد دیت کا اعلان ہوا اور لوگ دور دور ہے آئے گلے تو اس کے بھی جی میں آئی کہ ہم بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ بنا کیں جیسے کہ حضرت اقد س مشهور ومعروف ہو گئے ہم بھی ہو جادیں گویا خدائی میں اند حیر سمجھا کہ اندھا راجہ پھوٹی تگری بس اس نے جاروں طرف نظرود ڑائی۔ اور سوچا کہ ہندو مسلمان عیسائی تو اہل علم ہیں عقلند ہیں رہے چمار سو وہ بھی ہندؤں میں شامل ہیں ایک قوم خاکر دبوں کی ہے شاید ان میں پشوی جم جائے بس اس نے جھٹ بٹ ایک اشتمار ریدیا جس میں اینے آپ کو لال گرو کا پیرو بتایا خاکر دب بیجارے بے عقل تو تھے ہی وہ معتقد ہو گئے اور نذر نیاز آنے گلی ان کو دس احکام کی تعلیم دی جو توریت میں حضرت موٹ علیہ السلام کو ملے تھے اس وقت محکم کھلا دہریہ نمیں تھا کہ بلکہ وجودی تھا ایک درویش ضعیف العرجس کومیں نے دیکھا ہے وہ سخت وجودی تھااور ایک پہتہ قد چگی ڈاڑھی پتلا دبلا بے علم تھااس کی صحبت اس نے افتیار کی رفتہ رفتہ دہر یہ ہو گیا چنانچہ اس کے آخری رسالوں سے ٹابت ہے ۔ ایک روز مولوی امام علی صاحب جملمی انسٹرا اسٹنٹ نے ایک خاکروب سے دریافت کیا کہ تم خاکروب ہو خاکروبوں میں سے تمہارا پیثوا ہونا عاہے تھا اس نے کما نہیں جی پہلے بھی لال بیک مغل تھا اور اب مغل ہو تا چاہیے جویہ امام الدین بیگ ہے یہ تو مغلوں کا ہی حق ہے جب خاکروب زیادہ آنے لگھے ردار خواری ان سے حچم<mark>زانی جا</mark>ی چند مخصوں نے چند روز کے لئے چھوڑ دی تھی جب کام نہ چلا تو پھر کھانے گئے پھر اس نے گول چبوترہ بنایا وہ معجد لال بیکیان قراریائی اور یہ تھم دیا کہ دو وقت عبادت کے طلوع وغروب آفتاب ہیں لپ دو بار اننی و قتوں میں نمازیز ہنی چاہئے اس گول چبو ترہ کے پیج میں ایک جھنڈ ا ب کیا اس کے پاس امام کھڑا ہو تا تھا اور جاروں طرف گول حلقہ باندھ کر

مقدی کورے ہوتے تھے امام کا منہ پہلے جانب شرق ہو آاور امام کا نام ناتوس رکھا پس وہ ناقوس پہلے زور سے کہتا کہ یا ہو یا من ہو۔ پھر سب مقدی اس لفظ کو کہتے پھروہ ناقوس جانب شال منہ کر آاور کہتا چار دن طرف دسیندا ڈ ہول میندا۔
یعنی چاروں طرف دکھائی ویتا ہے معثوق ہمارا ڈھول دولہ کا بگاڑا ہوا لفظ پنجابی ہے پھر مغرب کی طرف منہ کرکے کہتا وہ پنجابی جملہ ہے میرے یاد نہیں رہا۔ پھر دکن کی طرف منہ کرکے کوئی جملہ اواکر آ۔ بس یہ نماز نھی اسلام سے سخت نفرت دلا آ تھا کئی شہروں گاؤں میں دورہ کر آ تھا بہت خاکروب جمع ہوتے ایک دفعہ میں فیروز پور میں تھا اور یہ امام الدین بیک بھی وہاں بھیگیوں کے جمع میں بیشا ہوا تھا پھراس کی سواری چلی آگے آگے ڈ ہول ڈ مپر دی آشے بجتے تھے لیکن اپنا پکواکر پھراس کی سواری چلی آگے آگے ڈ ہول ڈ مپر دی آگے تھے لیکن اپنا پکواکر کھا آ صرف ان سے نفذ لے لیتا جمھے اس نے و کھے لیا کئے لگا او پیرا قاویان جلا تیں مرزا غلام احمد کول۔ میں موقعہ پر لکھا جائے گا۔

مجدد امام رسول نبی بننا اور نرازبان سے دعوی کردینا تو آسان ہے لیکن وہ کام کرکے دکھاناکہ جو اس کے منصب امامت کے لائق ہے اور جس کام کے لئے وہ مبعوث ہوا۔ ذرا کارے دارد۔ یہ کام اسی مخص کا تھا جو کہہ گیا اور کرکے دکھا گیا جنا گیا سوتی دنیا کو اپنے علم خدا داوسے تقریر سے تحریر سے نشانات سے کرامات سے حال سے قال سے رفتار سے کردار سے ہلاہلا کر جگا کے بیو قوفوں کو وقوف دلا کے اپنی صدافت کے بین نشان دکھلا کے ظاہر کرگیا کہ در حقیقت میں خدا کا بھیجا ہوا مامور ہوں چنانچہ فرمایا

یونی غفلت کے لیافوں میں بڑے ہوتے ہیں وہ نیس جاگتے ہو بار جگایا ہم نے مصطفیٰ پر ترا بھد ہو سلام اور رحمت اس سے بدنور لیا بار خدایا ہم نے ربط ہے جان محم سے میری جال کو مدام دل کو یہ جام لبالب ہے پایاہم نے

ترے منہ کی ہی خم میرسے پیارے احمہ تی خاطرے یہ سب بار انھایا ہم نے تھے ما بہتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں اجرم دریہ ترے مرکو جھکایا ہم نے ہم ہوئے خیرام تھے سے بی اے خیررسل تیرے برہنے سے قدم آگے برحایا ہم نے کافرد طحدود جال ہمیں کتے ہیں عام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے ہر میدان میں فتح ہر موقع پر منصور ہر ایک مقام پر منظفروہ کون تھا وہ وہ تھا جس کا نام نای واسم گرای حضرت مرزا غلام احمہ قادیانی تھا علیہ العلوق والسلام ۔

## خمسه

جس نے دیکھے نین موالے رہے۔ ست و بے خود ہو نہ وہ تو کیا کرے اگر جس پر پڑے کہتا پھرے من ندیدم چوں تو ہرگز دلبرے من ندیدم چوں تو ہرگز دلبرے من نظر جس کے عاشق کشے غاد محرے

وہ جلی ہے تہماری اے جناب دونوں عالم جس نے کرڈالے خراب آدی ہوں کس طرح لاؤں میں تاب در زمین پناں بمائد آفاب گریرائے ما بداد از منظرے

وہ بھی دن ہوگا ہمی عالی ہم میرے گھر تک آپ کے آئیں قدم میں پکاروں شوق سے یہ دمیدم من سرے دارم کہ در پایت کھم تو کہ در خولی نداری ہم سرے

در حقیقت مامورین و مرسلین کی من جملہ اور شاختوں کے یہ بھی ایک اعلیٰ ورجہ کی شاخت ہے کہ وہ خدا کے فضل سے ونیا میں آکر ایک عالم کو جیران کردیتے ہیں اور اپنی فتح اور دو سروں کی شکست اپنا و قار دو سروں کا ادبار اپنی نصرت دو سردں کی ہزیمت کاموجب ہوتے ہیں ورنہ یوں تور مالی جفری بھی پچھے نہ

ا انکاکیا کام عولی کر میشیتے ہیں لیکن وہ لوگ کیے ہوتے ہیں اور انکاکیا کام ہو تا یے بخلاف مامورین و مرسلین اپنااوبار اور دو سردں کاو قار اپنی ہزیمت دو سروں کی نصرت اینا افلاس و نخبت اور وو سروں کی عزت و حرمت آپ ایک ایک پیسہ کے واسطے وو سردں کے آگے ہاتھ بھیلاتے اور زائچہ نکاتے اوریانسہ بھینکتے ہیں دو مروں کو عزت کی روپیہ کی دولت وغیرہ کی بشار تیں دیتے ہیں لیکن آپ ذلت وخواری وافلاس میں رہتے ہیں وو مروں کے وروں پر جاتے ہیں ان کو ان ہے کیا نسبت بڑے جابل اور کو ون اور احمق ہیں وہ لوگ جو پیچھ ئیوں کو رہالوں اور نجومیوں کے زائچہ سے ملاتے ہیں اور نسبت دیتے ہیں یہ لوگ مجھی عزت نہیں یاتے ہمیشہ ذلت وخواری کے گڑھے میں پڑے رہتے میں خداتعالیٰ ہے انکا کوئی تعلق نہیں ہو تا بیہ لوگ ذرای اہلا میں گھبراجاتے ہیں جان دیدیتے ہیں اور اول تو انہیں ایمان نہیں ہو تا اور جو ذرہ برابر ایمان ہو وہ بھی کھو ہیٹھتے ہیں نہ انہیں تقویٰ نہ طہارت نہ خثیت صرف اپنی امانی وخواہشیوں کے پیرو ہوتے ہیں بات بات میں جھوٹ قدم قدم پر لغزش اور خدا کے فرستادے اہلاؤں میں قدم آ گے برہاتے ہیں کیسے ہی ہولناک نظارے پیش آ دمیں کسی قشم کے بیاڑ سریر حریں یہ پیسے جاویں رگڑے جاویں گر نتیجہ میں کامیاب انجام میں بسرہ مند بسرہ ور اور بارور ہوتے ہیں گھرمیں بیٹھے ہیں تو بادشاہ ہیں خدا سے تعلق خدا ہے ہم کلام خدائے رازونیاز ونیا ومانیها ہے بے تعلق دریائے رحمت اللی کی بارش برستی ہے گھرسے باہر جاویں تو وریائے رحمت اللی ساتھ ہے ان کی آگھ میں برکت ان کی نظر میں سب کچھ ان کے قدموں میں برکت ان کے ہاتھوں میں برکت ان کی ہرایک چیز میں رحمت وبرکت ان کے ساتھیوں میں وُ لُهُمْ أَزْ وَ الْجُ مُّعظَهَّرُ وَهُ بِرِكت ورحمت ياكيزگي خودياك دو سروں كوياك بنانے والے ادر خود نور کے یتلے منوَّر اور ساتھ ہی منوِّر غرضیکہ ان لوگوں کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے وعویٰ مجد دیت کیا تھا اور وہ ناکام و نامراد و نیا ہے اٹھ گئے اور حضرت

اقدس عليه السلام كافرمانا صحيح ودرست هوا-

جب میں حفزت اقدیں ہے مل کر اور شرف صحبت حاصل کرکے واپس مرسادہ آیا تو میں نے لوگوں ہے بیان کیا کچھ مصدق ہوئے اور بہت ہے حمیت زوہ اور بہت سے مکذب ہو گئے لیکن میری بیوی نے صدق دل سے تصدیق کی-ایک ہفتہ کے بعد میری ہوی کہنے گلی کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جن کے سروریش میں مندی گلی ہوئی ہے اور بال سفید ہیں مونڈ ہوں تک لٹکتے ہیں اور ور میانہ قد اور د ہرایدن ہے گند می رنگ ہے وہ ایک مکان میں کھڑے ہیںاور ونیا میں جاروں طرف قتل عام ہورہا ہے اور کمیں آگ لگ رہی ہے اور کسی جگہ طوفان آرہا ہے اور کسی طرف تلوآریں اور نیزے چل رہے ہیں۔اور روئے زمین پر کہیں امن کی جگہ نہیں لوگ غل مجارہے ہیں روتے ہیں اور چلاتے ہیں بچے عور تیں بڑے چھوٹے حیران دیریثان اور مطلرب ہیں اور میں بھی حیران کھڑی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ ال*لی کد ھر* جاؤں کوئی جگہ امن کی نہیں ملتی **میر**ی نظراس مکان کے بالافانہ پر بڑی وہ بزرگ مجھے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ بٹی اور آ جاؤ میں بیر ننیمت سمجھ کر کہ پچھے تو امن کا مکان ملاا دیر بالاخانہ پر اس بزرگ کے یاں گئی انہوں نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوا کہ تم یہاں آگئیں دنیا میں سوائے ہارے اب کوئی جگہ امن کی نہیں ہے تم بھی رہو میں نے بیہ بات اس بزرگ کی ز بانی سنی خدا کا شکر کیا پھر میری آنکھ کھل گئی بتلاؤ وہ کون بزرگ تھے اور یہ کیا ہات ہے میں نے کہا یہ حلیہ یہ صورت بہ لباس اور بیہ ہیئت جو تم نے بیان کی ہے یہ حضرت اقد س مرزا غلام احمہ قادیانی <sup>ہ</sup> کی ہے اور بیہ مکان بھی وہی ہے جو میں و کھے کر آیا ہوں کہنے گلی شاید دہی ہوں اور شاید دنیامیں پھرغد ریز جاوے اور بے امنی ہو جا**وے**اور قادیان میں ہی امن ملے چلو وہیں چلے چلیں میں نے کہا کہ تم عورت ہو عورتوں کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے خیال ہواکرتے ہیں اب غدر

کہاں اور ایسی بے امنی کیسی یہ بے امنی روحانیت اور عذاب الی کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں جو اب قادیان شریف گیا تھا تو حضرت اقد س علیہ السلام کے سامنے ایک مخص نے جو ہندوستان کا تھا اور شاید وہ اس ضلع گورداسپور میں ملازم تھا اتفاق ہے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک شخص نے آپ کے وعویٰ مجد دیت پر اعتراض کیا اور پھراس نے اسخارہ کیا اور اس کو اسخارہ میں بیر آیت معلوم ہوئی آیت تو یاد رہی نہیں کیکن اس کامطلب میہ تھا کہ جو اس کو نہیں مانے گاوہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جاوے گاسو ایسی ہی بات معلوم ہو ئی ہے کہ لوگ انکار کریں اور اس انکار کی نوبت دور تک پنچے اور لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آویں جب ہم کئی برس کے بعد قادیان گئے تو میری بوی ساتھ تھی جب اس نے حضرت اقدس علیہ السلام کی شکل و کیھی تو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ وہ جو میں نے خواب میں ویکھا تھا ہو بہویہ وہی بزرگ ہیں اور دوڑی آئی اور مجھ ہے کہنے گئی کہ خدا کی نتم جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ نہی حضرت اقد س ہیں اور وہی مکان ہے بیہ خواب میری ہوی نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب تمہارا سیا ہے بھر میری بیوی نے بیعت کی- اور صدق دل سے بیت کی پھرایک مرت کے بعدییہ خواب بوں سچا نکلا کہ دنیا نے حضرت اقدس علیه السلام کی تکذیب کی اور دنیا پر عذاب تبھی زلزلہ کی شکل میں تبھی طاعون کی شکل میں تبھی طوفان کی شکل میں تبھی اور رنگ میں غرض کہ روحانی وجسمانی عذاب دنیا پر نازل ہوا اور لوگوں میں پریشانی پھیلی اور سوائے قادیان کے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں میری بیوی سے فرمایا تھا کہیں امن وامان نه رمااور دارالامن ہواتو قادیان ہی ہوا۔

رو سمرا خواب میرے بھانج حضرت احمد نے ایک روز دو سمرا خواب میکھا میچ کو اٹھ کر کھنے لگا کہ ماموں صاحب تم مرزا صاحب کی بیعت تو ژ دو۔ اب بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ میں نے کما کیوں کہنے لگا رات کو میں نے ایک خطرناک مروحشت خواب مرزا صاحب کی نسبت ویکھا ہے چونکہ وہ نوجوان بچہ تھاوہ اپنی ناسمجی ہے مبشر خواب کو منذر سمجھ گیا علم رؤیا ایک عجیب علم ہے خدا کے پاکیزہ علوم اور اسرار ہے ہے اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو حضرت باری تعالی عزاسمہ سکھلا تا اور بتلا تا ہے میں نے کما اچھا وہ خواب بیان كرواس نے بيان كياكہ ايك براوسيع مكان ہے اس ميں مرزاصاحب بيٹھے ہيں اور سامنے ایک لا تھی رکھی ہوئی ہے اور چاروں طرف بت پھر کے رکھے ہیں سب کامنہ مرزا صاحب کی طرف ہے اور میرزا صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام بت ہاتھ جو ژرہے ہیں اور تمام کے تمام بت ناقص ہیں کسی کاایک ہاتھ نہیں تھی کے دونوں ہاتھ نہیں تھی کی ایک ٹانگ نہیں ہے اور تھی کے دونوں نہیں کسی کے ایک آنکھ نہیں اور کسی کے دونوں نہیں کسی کا ایک کان نمیں اور سمی کے دونوں نہیں غرضیکہ کوئی لولا کوئی لنگرا کوئی کانا کوئی اندھا اور تھوڑے سے آدی بھی بیٹھے ہیں اور منجملہ ان آدمیوں کے ماموں صاحب تم مرزا صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتم اور سب لوگ اور تمام بت مرزا صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹے ہیں کسی کا ایک ہاتھ ہے تو وہ ایک ہاتھ ہی لمباکر رہا ہے یعنی جو ڑ رہا ہے کسی کا ہاتھ نہیں صرف موند ھا ہے وہ موند ھے کوہی آگے کئے موئے ہے گویا وہ بھی ایک طریق سے ہاتھ جو ڑرہا ہے اور ایک بت سب سے برا ہے دہ بھی ہاتھ جو ژرہا ہے اور اس کے جسم ہی جسم ہے اور کوئی عضو سلامت نہیں بس بیہ خواب میں نے من کر سجدہ شکر اللہ جل شانہ کی بار گاہ میں کیااور پھر میں نے کما اے بھائی یہ خواب تو عجیب طرح سے خدا کی قدرتوں کو ظاہر کر رہا ہے اور حضرت اقدس علیہ السلام کے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے گویا آپ مردار ہیں مقتداء ہیں پیشوا ہیں اور تمام عالم کے لوگ یعنی اہل علم اور بے علم عاجز ہو کر حضرت اقد س کے آگے ہاتھ جو ژرہے ہیں اور اپنی عاجزی کا اقرار کررہے ہیں

اور سب سے بڑا بت حضرت اقدی کا پہلا کفر اول مکذب اگیتا ایزارسال مولوی محمد حسین بٹالوی ہے اس خواب سے مجھے کو تو خدانے نفیحت اور عبرت وی لیکن وہ خواب بیں حضرت اقدی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بد بخت مکذب ہی ذلت کی موت سے مرا۔

اہل علم تو یوں عاجز ہوئے کہ عربی میں اللی تائید سے حضرت اقدس علیہ السلام نے کتابیں تکصیں کوئی انکا مقابلہ نہ کرسکا۔ اور عام یوں عاجز ولا چار ہوئے کہ طاعون زلزلہ طوفان دنیا میں آیا اور محمد حسین بٹالوی بڑا بت اور بہودا اسکریو علی یوں عاجز اور ذلیل ہوا کہ عربی کتابوں کا مقابلہ نہ کیا جلسہ مہو تسومین کچھ پیش نہ کرسکا اور اپنی اولاد وغیرہ کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوا۔

َ مَنَ فِيَ پَرَ مَدَ كَهِ بَهِ إِ كُونَ هِ فَيْنَ هِوَ إِنْ فِيْمَ هِوَ إِ بِهِنَ هُو اللَّهُمُّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكِي عَلَى مِثْنَ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكِي عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيْرٌ - كُلِّ شَيْءً قَدِيْرٌ -

ایک مجرو ایک مجرو ایک مجرو ایک در مت میں پہلا موقعہ تھا ہو عصری نماز کے بعد کا تھا بارش برس کر تھی تھو ڈا سا آفآب اوپر تھا پس حضرت اقدس علیہ السلام اور میں اور دویا تین آدمی اور تھے جن کا نام مجھے یا د نہیں سیر کو موضع ہوٹر کی طرف چلے ہر جگہ پانی راستہ میں بھرا ہوا اور کیچڑ بہت تھی جس سے چلناد شوار تھا پس حضرت اقدس علیہ السلام بے تکلف چلتے تھے اور ہم سب تکلف سے قدم و کمچے د کمچے کر اٹھاتے تھے کوئی دو میل کے فاصلے پر نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب نماز مغرب کا وقت قریب آگیا چلو واپس چلیں میں نے عرض کیا کہ حضور کی جسے مرضی مجھے اس اللہ کی تشم ہے کہ جس چلیں میں نے عرض کیا کہ حضور کی جسے مرضی مجھے اس اللہ کی تشم ہے کہ جس چلیں میں نے عرض کیا کہ حضور کی جسے مرضی مجھے اس اللہ کی تشم ہے کہ جس چلیں میں نے عرض کیا کہ حضور کی جسے مرضی مجھے اس اللہ کی تشم ہے کہ جس

ہے وہ جو بات ہتا کر جھوٹ بولے ہم واپس مکان پر آگئے اور سورج پچھے اوپر ہی تھا اور ہمیں بالکل امید نہ تھی کہ سورج اور رہے اور ہم مکان پر پہنچ کر نماز ىغرب ادا كريں بيہ اس وقت عجيب نظارہ تھااور بيہ ايک معجزہ تھاجو ميں نے اپني آ تکھوں ہے ویکھا جب مکان پر آئے تو بافراغت وضو کیا اور نماز مغرب اوا کی ہمیں گمان تھا کہ ہم عشاء کی نماز کے وقت مکان پر پنچیں گے ایک مادی فخض اور الله تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں پر ایمان نه لانے والا محض جو چاہے سو کے لیکن اللہ تعالی جو قاور مطلق ہے اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اس نے اپنی قدرت د کھلائی میں نہیں جانتا کہ سورج کھڑا رہایا زمین چھوٹی ہو گئی یا کیا وجہ ہوئی کہ لمبے عرصہ کی راہ کو چند منٹ میں ہم نے طبے کرلیا اور معلوم بھی نہیں ہوا اس قادر مطلق کی طاقتوں اور قوتوں اور قدرتوں میں عجیب اسرار پنانی ہیں کہ جو نہ لکھنے میں آ کتے ہیں نہ بیان میں نہ تحریر میں وہ ذات پاک اور اس کے بھیجے ہوئے ایس بی قوت اور قدرت سے بھانے جاتے ہیں ہم نے آپ کی ۲۵ سالہ صحبت میں تقلیدی خدا نہیں مانا نہیں بھپانا نہیں جانا بلکہ حقیق اور تحقیق خدا مانا اور دیکھااور معلوم ہوگیا کہ خدا ہے اور بے شک ہے وہ جو جاہتا ہے سو کرسکتا ہے اور جو چاہا سو کیا اور جو چاہے گا سو کرے گا بدبخت ہیں وہ انسان اور بریے محروم اور بد قسمت میں وہ آدمی کہ خدا ظاہر ہوا آدراینے مرسل کو بھیجااور پھر انہوں نے نہیں مانا قادیان کی زمین قادیان کی گلیوں قادیان کے صحرا جنگل میں پنجاب میں ہندوستان میں کابل میں امریکہ میں عرب میں پورپ میں ہزاروں نہیں لا کھوں کرو ڑوں نشان الٰبی ظاہر ہوئے گمراند ھی آئکھوں نے نہ دیکھا اور مردار جسموں نے نہ مانااور مردہ روحوں نے نہ محسوس کیا۔

یمود ااسکر بوطی ایک روز حضرت اقدس علیه السلام کو الهام ہوا تھا کہ بیرود ااسکر بوطی بید الهام کیا سی ہوا وہ بول ہوا کہ جیسے میں نے اپنے کشف میں آنخضرت التفایلی کی زیارت کی اور مولوی محمد حسین

تذكرة المهدي

بٹالدی کو اس کشف میں دیکھا تھا کہ مجلس مبارک میں آنخضرت الالطابی کو پشت د میر بیشا ہے سو ویبا ہی اس الهام نے ظاہر کر دیا کہ یہووا اسکر بوطی مولوی محمہ حسین بٹالوی ہے اگر چہ بعض آ دمیوں نے ملا دامل ساکن قادیان آرہیہ پر چساِل کیا اور ملاوال نے یہ سکر حضرت اقدس سے عرض بھی کیا کیو نکدید مذکورہ بالا تخص حفرت اقدس کااس زمانہ میں بہت معقد تھاکہ خدا کرے میری نسبت یہ الهام نہ ہو۔ اور میں اس کا مور دنہ بنوں اور جو ویبا زمانہ میرے برگشتہ بخت کا آئے تو اس سے پہلے میں مرجاؤں لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے وہ بیہ ہے گوملا وامل آ رہیہ خالف ہو گیا گر اس مخالفت ہے وہ یہودا اسکر بوطی نہیں ٹھبر سکتا جب تک کوئی اس کا بورامثل عملی طور ہے نہ ہو جادے یہ عملی نمونہ یہودا اسکربوطی کا مجمہ حسین نے دکھلایا اور عملی طور سے ظاہر کردیا کہ یہودا اسکر بوطی فی الواقع مجمہ حسین بٹالوی ہے اول اول ہیہ حضرت اقدس کا معقد تھا اور یہاں تک اس کو اعقاد تھاکہ حضرت اقد س علیہ السلام کی جو تیاں اٹھاکر چلنا تھااور پھراینے رسالہ اشاعت السنه میں بڑی تعریف حضرت اقدس کی لکھی اور آپ کو وضو بھی کرایا کر ہاتھا اور آپ کے الہامات اور دعویٰ کامصدق رہائیکن جب بیہ مخالف ہوا تو یبودا اسکر بوطی کے سارے کام کرکے د کھلائے تحریر سے تقریر سے بوری مخالفت کی فتویٰ کفراس سے شروع ہوا ابولہب اور فرعون ای کا نام حضرت اقدس کے الهام میں ہے اور گورنمنٹ برطامیہ میں اس نے مخبری اور گر فاری جاسوی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ عیسائیوں کے مقدمہ میں جو اقدام قتل کا تھاگواہ بن کر عیسائیوں کی طرف سے عدالت میں گیا جیسے کہ یہودا اسکر بوطی نے حضرت مسیح علیہ السلام ناصری کے ساتھ کیا تھا دییا ہی اس نے اپنے آپ کو اپنے نعل ہے قول سے یمودااسکر بوطی بن کے ایک عالم کو دکھلایا اور یمودا اسکر بوطی کی طرح خِذلان میں بڑا ذلت اٹھائی بے عزت ہوا دنیا ہے۔ اولاد سے بیوی ہے دابادوں سے محلّمہ والوں سے شہروالوں سے اور سب سے اور آ خرکار عقل وعلم سب

سلب ہو کر مورد غضب الٰبي ہوا۔ مَنْ تَيَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَمُهُ وَ مَنْ يُضَلِّلُهُ فُلاً هَا دِي لَهُ مولوي صاحب كے يهودا اسكر يوطي ہونے اور ميرے كشف كي تقدیق میں کہ حفزت اقدیں کو میں نے آنخضرت سید الرسلین ﷺ کی شکل میں دیکھا اور مولوی صاحب کو آنخضرت الکالیکی کی طرف پشت پھیرے دیکھا ایک کشف مولوی عبداللہ صاحب غزنوی امرتسری مرحوم مغفور کابھی ہے جو چھپ چکا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے ریکھا کہ مولوی محمد حسین کا جامہ جاک ہو گیا اور سرے پیر تک بھٹ گیا اور بار بار فرماتے تھے کہ مولوی محمد حسین ہے کوئی کے کہ توبہ کرے اس کا تکبراس کو لے ڈوبا۔ اور علم کا جامہ جاک ہوممیا کیا ویکھنے والوں اور عقلندوں کے لئے بہ تھوڑا نشان ہے؟ در حقیقت بہت بڑا نشان ہے اور اب تک موجود ہے وہ معترض جو اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب سے کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا آپ کی کوئی پیٹیلو کی پوری نہیں ہوئی وہ اس پیٹیلو گئ اور نشان میں غور کریں حضرت اقد س عليه السلام كويه بهي الهام مواكه إيّني مُهيْنٌ مَّنْ أَرُ ا دَإِ هَا نَتُكُ یہ الهام یہ پینی کی بیہ نشان کیما ہو بھو ظاہر ہوا اور ان سب الهامات سے اور واقعات سے میرے کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت اقد س علیہ السلام مثیل صطفیٰ الله الله این اور مولوی محمد حسین بٹالوی مثیل یمودا اسکر یوطی ہے۔

غیر مقلدین کی نسبت حضرت اقدس کاخیال اقدس علیه اللام اقدس علیه اللام عیر مقلدین کی نسبت حضرت اقدس کاخیال اقدس علیه اللام عن محضب حفی تفا) جو ہے اس کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں آپ عکر اور اسکر خاموش ہوگئے اور کچھ جواب نہ دیا دو سرے روز پھر میں نے ذکر کیا فرمایا کہ یہ فرقہ بھی خدا کی طرف سے ہے برا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تھلید اور منفیت پریماں خدا کی طرف سے ہے برا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تھلید اور منفیت پریماں

تک زور دیا کہ ائمہ اربعہ کو منصب نبوت دے دیا 💎 تو خدانے ای مصلحت ہے اس فرقہ کو بیدا کیا تاکہ مقلد لوگ راہ راست اور درمیانی صورت میں رہیں مرف اتنی بات ان میں ضرور بری ہے کہ ہرایک فخص بجائے خود مجمتد اور امام بن بیشا اور ائمہ اربعہ کو برا کہنے لگا میں نے عرض کیا کہ اس فرقہ کے بانی اور پیشوا مولوی نذر حسین صاحب کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ حارا مولوی نذیر حسین صاحب پر نیک گمان ہے وہ بھی ولی اللہ ہے میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے مولوی نذیر حیین صاحب کی نبست بہت کچھ برا کما ہے فرمایا معاف کرانا جاہے وہ مخص برا نہیں جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں ویبا نہیں ہے پھر میں جب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوا تو دیلی میں آکر مولوی نذیر حسین صاحب کے مکان پر حمیااور آواز دی مولوی صاحب نے ایک لڑ کا اندر ہے بھیجاکہ وریافت کرے کہ کون ہے میں نے کہاکہ ایک مسافر ہوں۔ آپ باہر آویں کچھ کام ہے مولوی صاحب باہر آئے اور السلام علیم کیا اور کما کیا کام ہے؟ میں نے کہا آرام سے بیٹھ کر یو چھتے کوئی چاریائی منگوائے مولوی صاحب نے چار یائی منگوائی ہم دونوں بیٹھ گئے فرمایا آپ کمال رہتے ہیں۔ میں نے کمامیں رہتا تو سرسادہ ضلع سارن بور میں ہوں لیکن اب قادمان سے آرہا ہوں۔ کہا حضرت مرزا غلام احد صاحب سے بھی ملے میں نے کماہاں ان کے پاس سے ہی آرہا ہوں کہا کہ بہت اچھا ہوا جو آپ وہاں گئے اور ملے اور وہ ان مقدس لوگوں میں ہے ہے جو پہلے مقدس ہو گزرے ہیں۔ سرسادہ میں وھومن شاہ صاحب بھی تھے نام ان کا مخدوم احمد صاحب تھا اور وہ مولوی فضل حق خیر آباوی کے مرشد تھے میں نے کما کہ میں ان کا بی یو تا ہوں پھر کما کہ آپ کے والد کا کیانام ہے؟ میں نے کما کہ شاہ حبیب الرحمٰن صاحب پھردو ہار ہ مولوی صاحب نے مصافحہ کیا اور کما کہ ہم شاہ صبیب الرحمٰن صاحب سے ملے میں آپ صاحب زاوہ میں آپ کیے تشریف لائے ہیں میں نے تمام سرگذشت قادیان کی بیان کی اور کما کہ اب میں

حسب الارشاد آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو میں نے آپ کی نسبت گتاخی کی یا کلمات بیجا کے بیں ان کی معافی چاہتا ہوں مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ اب جو قادیان جاؤ تو حضرت مرزا صاحب سے میرا سلام مسنون کمدینا۔ بھرمیں چلا آیا۔

ایک شبه کاازاله صاحب جو دلی الله سے اور خدا کے امور مرسل نے میں الله کما اور وہ جان کوں الله کما اور وہ حن ظن رکھتے سے تو پھر خالفت کیسی اور وہ ہاان کیوں ہوا۔ اور ونیا ہے وہ بغیر تقدیق مسیح موعود کیوں گیا بات یہ ہے کہ حفرت موئ علیہ السلام اور الوالعزم نبی صاحب شریعت کے وقت میں بلعم بن باعور ایک ولی الله تفالکھا ہے کہ اس کے سر ہزار ابدال مرید سے گر خدا کے مرسل حفرت موئ علیہ السلام کی تحذیب یا مقابلہ کرنے ہے وہ کافر ہوا اور الله تعالیٰ نے اس کو کتا کہا اس طرح سے بما ملہ ہوا بلعم ابنی عورت کے بہکانے اور بادشاہ کو کتا کہا اس طرح سے یہ معالمہ ہوا بلعم ابنی عورت کے بہکانے اور بادشاہ کی دینے سے حفرت موئ کا مقابلہ کر بیشا اس طرح مولوی نذیر حسین مولوی لالجے دینے سے حفرت موئی کا مقابلہ کر بیشا اس طرح مولوی نذیر حسین مولوی محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے بہکانے اور ورغلانے سے زیا نکاروں میں ہوا اس سے محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے بہکانے اور ورغلانے سے زیا نکاروں میں ہوا اس سے بھی ثابت ہواکہ مولوی محمد حسین بٹالوی یقیناً یقیناً یعیوا اسکریو طی ہے۔

میں نے قاویان میں بہت ی بوڑھی عورتوں سے اور ہندوؤں سے اور مسلمانوں سے آپ کا چال چلن بوچھا اور حالات ابتدائی اور درمیانی عمر کے دریافت کے کی نے آپ کی نبعت سوائے خیراور تعریف کے ایسی بات نہ بیان کی کہ جس سے آپ پر کوئی وحبہ آئے۔ میں ایک ہفتہ حضرت اقدی علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ پھر بمشکل تمام رخصت لے کر چلدیا۔

آمدم برسر مطلب میں لدھیانہ حضرت اقدس علیہ العلو ہوالسلام کی خدمت میں وو تین ماہ رہا اور پھر رخصت ہو کر ہانی آیا اور ہانی سے کوٹ پو تلی علاقہ ہے پور پہنچ گیا کوئی ایک ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے کتاب ازالہ اوہام میرے نام روانہ کی پھر میں قصبہ پراگ پورہ جو قصبہ کو ب پو تلی سے چھ سات کوس ہے دہاں چلا گیادہاں کے باشندوں نے میری بڑی عزت کی اور بہت سے وعظ ہوئے اور ہندو مسلمان سب شریک ہوتے تھے سب باشندگان قصبہ نے دو ہزار روپیہ کی فہرست بنائی کہ یہ روپیہ جمع کرکے اس عاجز راقم کو دیں ابھی یہ فہرست طیار ہوئی تھی جو حضرت اقدس علیہ السلام کا ایک کارڈ دہلی سے میرے نام آیا جو خاص حضرت اقدس علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ

"بهم الله الرحمٰن الرحيم- نحمده و نعلى- مكرى السلام عليم ورحمته الله وبركانة - ميں دبلي ميں ہوں تجویز بحث ہور ہی ہے آپ اگر پہنچ سكتے تو تشریف لادیں لیکن ۱۷ کتوبر ۹۱ء تک آنا چاہئے والسلام خاکسار غلام احمد از دبلی بازار بلیماران کو تھی نواب لوہارو"-

وافعات مباحث وہلی دورے روز میرے پاس ایک فض کے ہاتھ براگ بورہ بنیا عصر کا وقت تھا میں اس وقت بارادہ وہلی کوٹ بوتلی بحد یا بہت براگ بورہ بنیا عصر کا وقت تھا میں اس وقت بارادہ وہلی کوٹ بوتلی بعد یا بہت بچھ لوگوں نے ٹھرنے پر اصرار کیا اور روبیہ کالالج دیا مگر میں نے کسی کی نہ می اور روانہ ہوا کوٹ بوتلی ایک محنث آرام کرکے روانہ ہوا رات کو اشیشن ریلوے اجرہ کاپر بنیا چو نکہ اونٹ عمرہ سواری کا تھا اس نے راہ میں تکان نہ ہوا اجرہ کا سے نکمٹ وہلی کالیا وہلی سے بھی کرایہ پر کرکے بازار بلی ماراں میں گیا تو لوگوں کا بچو مہایا جو مخالفت میں شور کررہے سے میں نے مکان بوچھاتو کسی نے نہ تایا اور سب لوگ میری طرف متوجہ ہوکر میرے پاس آگئے چو نکہ میرالباس اس وقت صوفیانہ تھا اور ایک چونہ اور دویٹہ شریق رنگ کا تھا اس واسطے لوگوں کو اور رہی تعجب ہوا اور کئے گئے کہ مرزا تو کا فرے (نعوذ باللہ) آپ بزرگ ہوکر ایک مخض کے پاس جاتے ہیں میں نے کہا تہمارے لئے یہی بات اس وقت مرزا ایک فیص کے پاس جاتے ہیں میں نے کہا تہمارے لئے یہی بات اس وقت مرزا

صاحب کی صداقت کے لئے کافی ہے کہ مجھ جیسا بزرگ ان کو مانتا ہے بچھ لوگ ہمارے مریدوں میں ہے تھے انہوں نے دوڑ کر مصافحہ کیااور کما کہ حضرت آپ مرزا صاحب کے پاس جاتے ہیں ان یہ تو کفر کافتوی لگ رہاہے اور اوگ قتل کے وریے ہورہے ہیں میں نے کماکہ میں بھی قتل ہونے کے لئے آیا ہوں اور نیز کافر بننے کے لئے۔یاد رکھو جب تک کسی پر متفقہ کفر کا فتوی نہیں لگتا دہ مومن بھی نہیں ہوسکتا خروارتم اس معالمہ میں نہ بولو اور میرے ساتھ چلو حضرت مرزا صاحب کا مکان بتلاد و که وه کهاں ٹھیرے ہیں پس دو فخص ایک نصیرالدین اور ود سرامحر عاشق میرے ساتھ ہوئے اور مجھ کو حضرت اقد س علیہ السلام کے مکان پر یعنی نواب لوہار د کی کو تھی پر لے گئے منثی ظفراحمہ صاحب اور محمہ خان صاحب کپور تھلوی موجود تھے انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کما کہ ہم آتے ہیں سووہ دونوں صاحب نیچے آئے اور اوپر مکان میں لے گئے وہاں دیکھا تو جناب تحکیم فضل الدين صاحب بھيروي اور مولوي عبدالكريم صاحب رضي الله عنما تشريف ركھتے ہں۔ عکیم صاحب سے یہ نی ملاقات تھی۔ پھر حفزت اقدس علیہ السلام کو خبر موئی اس کے بالا خانہ پر مجھے بلوایا۔ پچھ لوگ وہاں بھی تھے من جملہ ان کے ایک جناب بيد امير على شاه صاحب سيالكو في او رغلام قادر صاحب نصيح سيالكو في تقع اور ايك اشتهار چھیوانے کی تجویز کرتے تھے خاکسار کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور مصافحہ کیا فرمایا خوب ہوا جوتم آگئے ہمار امولوی سید نذیر حسین سے مباحثہ ہے۔ لدھیانہ والا مباحثہ جو مولوی محمر حسین صاحب ہے ہوا وہ بھی تم نے لکھا تھا اور اب پیر مباحثہ بھی تم لکھنا۔ اتنے میں مکان کے نیچے بازار میں بہت لوگ جمع ہو گئے اور عجیب عجیب حیوانوں کی طرح بولیاں ہو لئے لگے اور بڈھے بڈھے لوگ سفید

ہیں جب میں ہوئی ہوئی سر پر تالیاں بجا بجا کر بکواس کرتے تھے۔ اور حفزت اقد س علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے حضزت اقد س علیہ السلام نے سن کر فرمایا

که و یکھو د ہل والوں پر شمدہ بن ختم ہو گیا ہے سفید ریش ہیں اور پھر ہالیاں بجا بجا

کرگالیاں دیتے ہیں اور کچھ شرم دحیا نہیں رکھتے لباس دیکھو تو انکا خلاف تہذیب بازاری لوگوں سے گیاگزرا ہوا دیکھو ایک بیہ صاجزادہ صاحب سراج الحق ہیں جو اس دقت موجود ہیں کیسا چھالباس شریفانہ ہے اور بعد عصری نماز کے جو توجہ الی الله کا وقت ہے بوڑھے بزرگ خضر صورت سفید ریش اور دیکھو تو کبوتر اڑارہے ہیں اور قشم قشم کی بولیاں خلاف انسانیت بولتے ہیں بات بات میں گالی بات بات میں شدہ بن پھر بہت دیر تک خاکسار سے باتیں کرتے رہے اور حالات سفر دریافت فرماتے رہے کوٹ بو تلی میں جو میرا مباحث ہوا تھا میں نے اس کا ذکر کیا فرمایا ہاں ہاں تہمارا خط پنچا تھا ہمیں خوب معلوم ہے اور ہم نے بھی خط لکھا تھا میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت کئی عنایت نامے پنچے وہ سب میرے پاس موجود اور محفوظ رکھے ہیں۔

غرضيكه دبلى ولوں نے وہ فتنہ اٹھايا اور شورد شربرپاكيا كہ جو حضرت آدم كے ماتھ الجيس نے اور حضرت نوح عليه السلام كے ساتھ آپ كى قوم نے اور حضرت ابراہيم عليه السلام كے ساتھ ان كى قوم نے اور حضرت موى عليه السلام كے ساتھ ان كى قوم بى كے ساتھ فرعون اور آل فرعون نے اور حضرت مسيح كے ساتھ ان كى قوم بى اسرائيل نے وغيرہ وغيرہ كہ تمام حال لكھنے اور بيان كرنے سے بالا تر ہے مگر مخضريان كيا جا آہے۔

و اللی و مشق مے یادر کھنا چاہئے کہ وہ جو حدیث و مشق صحیح مسلم اور مشکوۃ و اللی و مشق مسیح مسلم اور مشکوۃ یں کہ مسیح موعود کانزول و مشقی منارہ سفید کے قریب ہوگاس کے معنی گواور بھی ہوں کین اس عاجز کو جو راقم سنرنامہ ہے خدا و ند کریم نے بہی سمجھائے ہیں کہ وہ و مشق و بلی ہے اور منارہ جامع مسجد د بلی ہے کیونکہ جامع مسجد آج کل و بلی نے شرقی جانب ہے چو نکہ د مشق پایہ تخت قریش تھااور د بلی پایہ تخت خاندان مغلیہ تھا اس کے بعد یہ پایہ تخت نصاری کا ہوااور مسیح موعود کانزول بھی نصاری اور فتن

و جال بعنی یاد ریوں کے وقت میں لکھا ہے پس جو کام مسیح موعود کا لکھا ہے وہ اس جگہ اکثر حصہ اس کا یورا ہوا اور وہ جو لکھا ہے کہ ستر ہزاریبود (ستر ہزار سے مراد اکثر ہے) د جال کے ساتھ ہو جادیں گے سو دیلی کے یمودیوں نے اس پیگلوئی کو یورا کر د کھایا که تمام مسلمان یبود سیرت مقلدو غیرمقلد شیعه وہایی یاد ری سب ایک ہو گئے اور ومثق میں ہی جنگ مسیح لکھا ہے سو وہ جنگ بھی یہاں ہوا یعنی مولوی بشیر مسوانی و بھویالی ہے مباحثہ ہوا اور سب نے مل کر آگرچہ غیرمقلدوں کا تو مولوی نذیر حسین امیر تھا ہی لیکن مقلدوں اور شیعوں نے بھی مولوی نذیر حسین وہلوی کو اپنا امیروپیشوا بنایا اور یہاں تک بیر ایک جان اور ایک ول اور ا یک خیال ہوئے کہ ان میں کوئی تمیز نہ ری کہ کوئی فرقہ بھی ان میں ہے اور جو *حدیث میں* آیا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں ایک فرقہ ہوجادے گااور سب مل جل کر ہم خیال ہو جاویں گے سووہ بھی ای کی طرف اثمارہ ہے کہ جتنے فرتے تھے سب ایک خیال میں شیرد شکر ہو گئے اور آپس کے قصے اور جھگڑے اور جنگ و جدال اور بحث مباحثے جھوڑ دیئے اور آپس میں ایک جان دو قالب بن مکئے۔ نخالفوں کی طرف سے اشتہار پر اشتہار حشرات الارض برساتی کیڑوں کو ژوں کی طرح نکلنے لگے اور تمام نے جھوٹ پر کمرباندھ لی اور مخالفت کا کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اور حفرت اقدس علیہ السلام کے اشتمار چھایے بھی بند کردیئے۔ ہندوؤں کو حالا نکہ اس بات سے تعلق نہ تھالیکن ہندوؤں نے بھی ان یبودیوں اور یاوریوں کا ساتھ ویا کوئی کتاب و کھنے کے واسطے اگر ویکھنی پڑتی تو كتاب بھى نهيں ديتے تھے حضرت اقدس عليه السلام نے جاہا كه كچھ كتابيں يوں تو لمتی نمیں خرید لی جاویں سو کتب فروشوں نے کتابیں فروخت کرنی بند کردیں۔ قیتاً بھی نہ دیں حالا نکہ ہم چو گئی اور پیمکنی قیت دینے کو تیار تھے جب مولوی بشیرے ا گلے روز مباحثہ ٹھمرا تو کتابوں کی سخت ضرورت ہوئی پر نہ ملی حضرت اقدیں علیہ السلام نے خاکسار کو زنانہ مکان میں بلوایا اور فرمایا-صاحبزاوہ صاحب تمارے والد

اور تمهارے بھائی اور خود تمهارے مرید دہلی میں ہیں کسی سے یا کسی کی معرفت
کتابیں تو لاؤ میں نے عرض کیا کہ میں حضور کے ساتھ ہوں کتابوں کا لمنا محال ہے
یہ عصر کا وقت تھا۔ فرمایا اللہ کے نام پر جاؤ تو سسی بیش ازیں نیست ۔ لوگ گالیاں
دیں گے ماریں گے سودین کے کام میں مار کھانا گالیاں سنتا تو سنت انبیاء واولیاء
ہے۔ اور جو مار بھی ڈالیں گے تو شمادت پاؤ گے آخر کتنے روز جینا ہے ایک روز
مرناہے۔

فرمایا صحابہ رضی اللہ عنهم کی حالت کو نہیں دیکھتے۔ نہ انہوں نے جان کو عزیز رکھا اور نہ ملا و دولت سے پیار کیا نہ عزیز وا قارب سے رشتہ رکھا اور نہ گھربار کی طرف رخ کیا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے رشتہ تعلق رکھا۔ نہ اولاد پیاری ہوئی اپنے نبی اپنے پیٹوا محمہ مصطفیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور ماتھ دیا اور وہ حق اطاعت و فرما نبرواری بجالائے کہ جو حق تھا اور آجکل تو گور نمنٹ برطانیہ کی وہ پر شوکت وسطوت سلطنت ہے کہ کسی چیز کا خطرہ نہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا جائے یہ وسطوت سلطنت ہے کہ کسی چیز کا خطرہ نہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا جائے یہ وندگی کیا چیز ہے بھی چیز نہیں۔

ا کمل صاحب نے خوب فرمایا خداان کو جزائے خیردے۔

ایک وہ دن تھے کہ جان قربان کرنی پڑتی تھی۔ ابتو دین حق میں ایبا امتحال کچھ بھی نہیں زندگی وہ زندگی ہے جو بمیشہ اور ابدی زندگی ہے اس کا فکر کرنا چاہئے یہ زندگی خواب کی مثال ہے اور وہ دو سری زندگی واقعی اور حقیقی زندگی ہے جو ابدی ہوار اس زندگی کی مثال بیداری کی مثال ہے اس عالم سے مرنا کیا ہے بس یہ ہے کہ آ تکھ کھل گئی ویکھوایک فخص سو تا ہے اور خواب میں اپنے محبوب یا ویٹاروور ہم کو ویکھ رہا ہے یہ دیکھنا پچھ حقیقت نہیں رکھنا حقیقت وہ ہے کہ آ تکھ کھل گئی اور واقعی ونیاروور ہم کو بھی پالیا اور معثوق سے بغلگیر ہوگیا۔ اس عالم میں انسان خواب کی سی حقیقت رکھنا ہے اور وہ عالم عالم بیداری ہے کہ جو پچھ غیب میں بتایا گیا تھا اور غیب پر ایمان لایا تھا وہ اب مشاہدہ میں آگیا ان وونوں غیب میں بتایا گیا تھا اور غیب پر ایمان لایا تھا وہ اب مشاہدہ میں آگیا ان وونوں

زند کیوں کا ایک در میانی مقام ہے اور ہرایک ودچیزوں میں ایک برزخ ہو تاہے۔ جیسا انسان وحیوان میں بندر برزخ ہے کہ کچھ حصہ انسانیت کار کھتا ہے اور کچھ حیوانیت کا سو دہ مرسلوں کی صحبت و بیعت سے حاصل ہو جا تا ہے کہ وہ اس عالم

میں ہی اس عالم کو مشاہرہ کرلیتا ہے اور اس عالم کے حالات اس پر منکشف ہوجاتے ہیں۔

پھر فرمایا یاد رکھو ایک حالت ایمانی ہے اور دو سری عرفانی حالت ہے مردان خدا ومقبولان خدا کی بیعت سے میں فائدہ حاصل ومترتب ہو تاہے کہ بیعت کنندہ

ایمانی حالت سے عرفانی حالت میں پہنچ جا تا ہے۔

پھرہاتھ اٹھاکر میرے لئے دعا کی اور فرمایا جاؤ میں نے عرض کیا کسی کو میرے ساتھ کرد بیجئے۔ سو حضرت اقدس علیہ السلام نے برادرم جناب منثی ظفر احمہ کور تطوی کو میرے ساتھ کردیا۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آگیا اور حفزت اقدس کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی بعد نماز مغرب میں اور منثی صاحب چلے راستہ میں ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ کہاں چلیں اور کس ہے کتابیں طلب

منتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دوست مولوی محمد حسین نفری کے بیٹے ہیں ان کے پاس چلیں وہ ضرور کتابیں دے دیں گے۔

نعمانی : منثی صاحب آجکل مولویوں کی الاماثناللہ عجیب حالت ہے كَمُلْمَسِ أَفْعَى نَاعِمٌ فِي النَّوَ اظِرِيهِ هارے سخت وسمَّن مِين ان كى دوسق

کا کچھ اعتبار نہیں ہے میرا دل گوای نہیں دیتا۔

منتی صاحب: چکو جی وہ ہمارے دوست جان پیچان مدت کے ہیں وہ ضرور

کتابیں دے دیں گے۔

نعمانی: احپِھا جِلو۔ میں بھی ان کو خوب جانیا ہوں اور وہ مجھ سے یو رے واقف

فُ بِنَدُ جِعُ مِنْ مُتِ الشَّيرِ يُدِ كُخُاسِرِ آزموده را آزمودن جهل است اكوبھى ديكھ بھال لو۔

منٹی صاحب: ایک بات خوب یاد آئی۔ آؤ پہلے امام جامع مبحد کے پاس چلیں انہوں نے مجھ سے چند روز ہوئے کما تھا کہ اگر کسی کتاب کی ضرورت ہوتو میں دے دوں گامجھ سے لے لیٹا اور کسی کو خبرنہ کرنا۔

نعمانی: احیهاصاحب چلوان کاوعده بھی دیکھ لو۔

ہم دونوں امام صاحب کے پاس محکے جو نکہ مجھ سے امام صاحب واقف تھے اور میرے بڑے بھائی شاہ ظیل الرحمٰن صاحب جو دہلی میں آتے تو باب بیٹے بڑے ادب سے اراد تمندانہ آیا کرتے تھے۔ اس سب سے میرا بھی ان سے تعارف تھا لیکن دل میں کھنکا تھا کہ ان کی ارادت ادر واقفیت کوئی چیز نہیں اس میں للّیت نہیں تھی۔

حضرت اقدس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اور بار ہافرمایا کرتے تھے کہ انسان کو خاہئے کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھے کیونکہ دل بھی خدانے ایک عجیب چیز بنایا ہے اور اس میں اپنی جمل کی شعامیں رکھی ہیں۔

خیر منٹی صاحب کے فرمانے ہے ہم امام صاحب کے گھر پر گئے آواز دی تو باہر آئے اور ہماری شکل دیکھ کرسم گئے کانپ گئے اور چرہ پھیکا ہو گیااور منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بولے۔ فرمائے اس وقت رات کو کیاکام ہے؟

منٹی صاحب ہولے: کتابوں کی ضرورت ہے آپ نے وعدہ فرمایا تھا اَلْکُرِ نِهُ إِذَا وَعَدَ وَ فَا اب وے ویجئے وو تین روز میں انشاء اللہ آپ کی کتابیں آپ کے پاس آجا کیں گی۔

امام صاحب: بھی اب کیا کروں اب تو کل علاء اور عوام کا یہ مشورہ اور پختہ عمد ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب کو کتابیں نہ دیجادیں۔ اور ان کا کوئی اشتمار نہ چھاپا جادے مجھے معان فرمائے میں ان سے الگ نہیں ہوسکتا اور کتابیں بھی نہیں دے

سکتا ہوں۔مجبور ہوں معذور ہوں۔ آپ اس دفت چلے جائیے یہاں ٹھسرنا بھی مناسب نهين بات كرني توكيسي-

نعمانی: بنده خدایهاں اس وقت کون و کھے رہاہے پوشیدہ دیدِ و اور پوشیدہ ہی تمهاری کتابیں تمهارے پاس بینچ جا کیں گی۔

امام صاحب نے لرزتے ہانیتے کانیتے کما کہ پوشیدہ اور چوری سے کام کرنا

نعمانی: اس میں چوری اور سرقہ کا کیا کام ہے یہ سئلہ تو آپ منبر ہر رونق ا فرو ز ہو کر بیان کریں ۔ کتابیں دیبی ہوں تو وے ویجئے کتابوں کا مجر ٹا کیا ہے ۔ الم صاحب تو بھر گئے اور ب ہورہ باتوں پر آگئے۔

پھرہم دونوں وہاں ہے چل دیئے۔

نعمانی: منثی صاحب دیکھا۔

منثی صاحب: ہاں دیکھ لیا بیہ تو امام ہیں اور ڈرپوک ہیں اکو اپنی امامت کا خطرہ ہے اس واسطے انہوں نے بیر رو کھا پن کیا اور بدعمدی کی چلو مولوی محمہ حسین کے بیٹے ایبا نہیں کریں گے۔ وہ میرے دوست ہیں ان سے پوری امید

نعمانی: اچھاصاحب طلے۔

پھرہم وونوں مولوی صاحب نہ کور کے مکان پر گئے منثی صاحب نے آواز وی وہ باہر آئے اور آتے ہی کما کہ منٹی صاحب اس وفت رات کو کیسے آئے ہم تو تمہاری صورت ہے بھی نفرت کرتے ہیں۔

منتی صاحب: کچھ کتابوں کی ضرورت ہے آپ دے دیں بڑی مرمانی ہو گی۔ مولوی صاحب: کل کو مرزا کا جناب مولانا مولوی محمد بشیرصاحب سے مباحثہ ہے ہم کتابیں نہیں دے سکتے کل شرمیں اتفاق ہو کر عمد ہو گیاہے کہ مرزا کو کوئی کتاب مستعاریا قیت ہے نہ دیلی جاہئے اور مرزا کو کتابوں کی ضرورت کیا ہے 224

وہ الهام سے کتابوں کی عبارت معلوم کرسکتا ہے۔

الهام بجائے خود ہے اور کماییں بجائے خود ہیں الهام اللی نے تو ظاہر کردیا بتلادیا کہ تم لوگ خائن ہو کاؤب ہو محرف ہو یہود خصلت ہو سے ذیدہ نہیں مرچکا اب تمہاری اڑ پر تمہاری کماییں تمہارے سامنے رکھی جاتی ہیں اور تمہاری خیانت دکھائی جاتی ہے وہاں کتاب توریت منگائی گئی اور پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اے رسول التلکائی وی سے خبردیدو اور وی سے انکی کتاب کی عبارت پڑھ وو مسلمات نصم سے خصم ساکت ہو سکتا ہے چو نکہ جو کتابیں تمہارے مسلمات سے ہیں انہیں مسلمات سے بحث کی جائے گی اور سند میں پیش تمہارے مسلمات سے ہیں انہیں مسلمات سے بحث کی جائے گی اور سند میں پیش صاحب کو سخت غصہ آیا اور گذب اور خیانت سے تم کو مطلع کیا جادے گا مولوی صاحب کو سخت غصہ آیا اور گالیاں دینے گئے اور بڑا شور وغل مجایا اور کما ارے کوئی محلّہ میں ہے جو ان دو مخص مرتد اور طحد مرزائیوں کی خبر لے میں تو وہاں ہو جو بی و جی ان دو مخص مرتد اور طحد مرزائیوں کی خبر لے میں تو وہاں ہے چلد یا اور منتی صاحب تو بحث کے لئے وہیں وُٹ گئے۔

نعمانی: منتی صاحب آؤ چلو ان لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں یہ وقت گفتگو کا نہیں ہے جانے دو گرجب دو چار آدی اور گالیاں دیتے ہوئے آئے تب منتی صاحب دہاں سے چلے۔

جامع مسجد (منارہ ومشقی شرقی) کے بنچے کھڑے ہو کرہم نے مشورہ کیا کہ اب کمال جائمیں پھر میں اور منثی ظفراحمہ ان مولو یوں کی بیبودانہ حرکات پر افسوس کرتے ہوئے ایک منثی احمد حسین صاحب بنتی جامع مسجد کے قریب رہتے تھے ان کے پاس گئے یہ صاحب میرے والد کے مرید اور وظیفہ خوان تھے میں نے کہا مثنی صاحب تم میرے والد کے مرید ہو اور ہیشہ ان کی محبت اور اپنی اراوت کا ظوم ضاحب تم میرے والد کے مرید ہو اور ہیشہ ان کی محبت اور اپنی اراوت کا ظوم ظاہر کیا کرتے تھے ہمیں کتابوں کی ضرورت ہے تم کسی سے اپنی معرفت لے دو مثنی صاحب نے کہا مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ مرزاصاحب کے اراو تمند ہیں مرزاصاحب کے واسطے کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ کتابوں کا ملنا محال ہے اس شہر میں بہور میں یہ عمد ہوچکا ہے کہ مرزاصاحب کو کوئی کتاب نہ وی جائے میں اس میں مجبور موں بس اتنابی اس وقت اوب کائی ہے کہ آپ تشریف لے جا کمیں اور زیادہ نہ محمدیں۔

پھر ہم دونوں جیران دیر نیٹان شرقی منارہ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور ہم آپس میں کہنے گئے کہ حضرت اقد س علیہ السلام کا بیہ ارشاد ہے اور لوگوں کا بیہ حال ہے اب کریں توکیا کریں۔

جو کام اللہ تعالیٰ کو کرنا ہو تا ہے اس کے اسباب و سامان بھی وہ اپنی قدرت ہے بہم پہنچا دیتا ہے۔

خود کنی دخود کنانی کار را خود دی رونق توآل بازار را یکا یک الله تعالی نے میرے دل میں بیہ والا کہ بسرام خان کے ترا ہے کے قریب کوچہ سعد الله خان میں ایک صاحب نعشبندی حاجی علیم الله صاحب رہتے ہیں اور دہ میرے والد ہے اور نیز مجھ ہے بھی بڑے عقیدت مند اور بوڑھے جمال دیدہ ہیں آؤ انکے پاس چلیں۔ شاید ان سے یا انکی معرفت کی اور سے کتابیں بل جا کمی مگرول میں دھڑکا اور خوف کہ مبادا وہاں بھی ایسے ہی یا اس سے زیادہ کوئی واقعہ پیش نہ آجائے خیرتن بہ تقدیر ہم دونوں انکے مکان پر پنچ اور ور قررتے دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک مار آ ہے ایک آواز دی وو آواز وی تیسری آواز پر حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا میں عشاء کی نماز پر ھالی اور خور سے خاطر سے قاضع سے حسب دستور را تھا اس واسطے دیر گئی بڑے شریف طور سے خاطر سے قاضع سے حسب دستور

سابق پیش آئے پان منکوایا۔

عاجی صاحب: کیے تشریف لائے اور پھر رات کے وقت بہت روز میں ملاقات ہوئی آپ تشریف رکھیں چاریائی منگا تا ہوں۔

نعمانی چو نکہ ان سے بے تکلفی تھی: عرض کیا کہ بیٹھنے کا تو یہ موقع نہیں ہے اس وقت کتابوں کی ضرورت ہے کوئی تغیریا حدیث کی آپ کے پاس ہو تو دے دیجئے تیسرے روز آپ کے پاس آپ کی کتابیں واپس آجا کیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

حاجی صاحب: کتاب تو کوئی میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک راہ بتلا تا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مولوی سلیم الدین خان صاحب کوچہ بلیماران کے قریب رہتے ہیں اور وہ آپ کے والد حضرت شاہ صبیب الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے داوا حضرت مخدوم احمد شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے واقف ہیں اور ان سے اعتقاد رکھتے ہیں ان کے پاس ہر قتم کی کتابیں ہزاروں کتابیں مطبوعہ اور قلمی قدیم وجدید موجود ہیں اور وہ فروخت بھی کرتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں میں ان کو ایک رقعہ لکھ ویتا ہوں وہ کتابیں ضرور وے دیں گئین اتناکام کریں کہ حضرت مرزاصاحب کاوہاں کوئی ذکر نہ آئے آجکل طوفان بے تمیزی اور شورو شربر پا ہے۔ حضرت مرزاصاحب کے ذکر خیر آنے برکتابیں نہیں دیں گے۔

حاجی صاحب نے نورا مجھے ایک بیر رقعہ لکھ کر دیا "مخدوم و مکرم جناب مولانا مولوی سلیم الدین خان صاحب وام عنائیکم آپ کے پاس صاحبزاوہ سراج الحق صاحب ابن حضرت شاہ حبیب الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ نعمانی وجمال و سرساوی تشریف لاتے ہیں آپ کو اس وقت کچھ کتابوں کی ضرورت ہے جو کتاب طلب کریں مربانی فرما کر وے دیں۔ واپسی کا میں ذمہ وار ہوں آپ مطمئن رہیں۔

والسلام-الراقم- حاجی علیم الله عرف حاجی احمد جان نقشبندی- دیلی ترا با بسرام خان کوچه سعدالله خان "-

ہم دونوں اس رقعہ کو خوش خوش لے کر چلے اور مولوی صاحب کے مکان پر پنچ دیکھا تو ایک عظیم الثان کتب خانہ ہے الماریاں صندوق-طاق فرش زمین سے چھت تک مکان بھرا پڑا ہے اور کچھ لوگ اور بھی کتابیں لے رہے ہیں اور مولوی صاحب عشاء کی نماز اداکر کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔

نعماني: السلام عليكم-

مولوی صاحب و علیم السلام - کمه کر اشاره سے کماکه بیش جائے -نعمانی - ہم دونوں بیٹھ محتے -

مولوی صاحب:اشارہ ہے تھو ژا ساد ظیفہ ہے اس کو ختم کرلوں۔

نعمانی دل میں خوف اور وھڑ کا پیدا تھا کہ مبادا ایسے آدمی بھی آجا کمیں جو ہم کو پیچان لیس اور غل مجادیں کہ بیہ تو مرزائی میں اور اس پر کتابیں نہ ملیں۔

، پاپ مادب کا خدا خدا کر کے و طیفہ ختم ہوا۔ مولوی صاحب کا خدا خدا کر کے و طیفہ ختم ہوا۔

نعمانی- محصت پٺ وہ رقعہ حاجی صاحب کا دیا۔

مولوی صاحب حاجی صاحب کا رقعہ پڑھ کر: آپ کب سے صاحبزاہ صاحب تشریف لائے آپ کے والد اور دادار حمتہ اللہ ملیما تو اکثر دہلی میں تشریف رکھا کرتے تھے آپ تو دہلی میں کم آتے ہیں۔

نعماني: دو چار روز سے ویل میں آیا ہوں-

مولوی صاحب: کیا آپ کو بھی بحث مباحث کا شوق ہے-

نعمانی: ہاں خوب شوق ہے۔

مولوی صاحب: مرزاصاحب بھی تو قادیان سے آئے ہوئے ہیں کل کو مرزا صاحب اور مولوی محمد بشیر میں مباحثہ ہے۔ شاید مولوی سلیم الدین خان صاحب اس دقت میں سمجھے کہ میہ (یعنی راقم) بھی مرزا صاحب کے خلاف بحث کرے گا'

والله اعلم-

نعمانی: بان کل دونون صاحبون کامباحث ہے۔

مولوی صاحب: کچی بات تو یہ ہے کہ مولوی محمد بشیر مولوی ہیں محر جناب مرزا صاحب کی مرزا صاحب کی تحریر میں نے میں میں۔ زمین و آسان کا فرق ہے مرزا صاحب کی تحریر ہے۔ صاحب زاوہ صاحب تم ابھی صاحبزادہ ہو مرزا صاحب سے ہرگز ہرگز مباحثہ نہ کر بیٹھناتم کیااور مولوی محمد بشیر

صا ہرا دہ ہو مرد اصاحب سے ہر کر ہر کر مباحثہ نہ کر بیھنا کیا کوئی عالم آج میرے ذہن میں ان کامقابل شیں ہے۔

نعمانی: دل میں کہا کہ واقعی بات تو بچ کتے ہیں ایک زمینی اور کہاں آسانی برکے چون مہانی می کند از زمینی آسانی می کند بہت اچھا مجھے کتا ہیں عنایت کیجئے۔

مولوی صاحب: کون کون سی کتابیں جائے۔

نعمانی: جن کتابوں کے نام حضرت اقدیں علیہ السلام نے مجھے لکھ کر دیئے تھے وہ میں نے مولوی صاحب کو بتلادیئے۔

مولوی صاحب نے ایک مخص سے کما کہ یہ کتابیں سب دے دو پھر مجھے کما کہ آپ تکلیف نہ کریں میں اپنے آدمی کے ہاتھ آپ کے مکان پر پہنچوا دیتا ہوں۔

نعمانی مولوی صاحب کی یہ بات من کر گھرایا کہ ان کا آدمی کتابیں لے کر جائے گاتو حضرت اقد س علیہ السلام کے مکان پر جائے گاتو یہ بھید کھل جائے گا۔ میں نے کہاکہ آپ تکلیف نہ کریں ہم دو آدی ہیں کتابیں لے جا کیں گے اور راستہ میں سے ایک مزدور کرلیں گے۔

مولوی صاحب: اچھا آپ کو اختیار ہے.

پس ہم دونوں بمشکل تمام کتابیں لے کر چلے راہ میں قلی چار پیے دیمر لیا۔ جب وہ کتابیں حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں تو حضرت الّذ س نبے اور فرمایا کتابیں کیونکر ہاتھ آئیں ہم دونوں نے سارا واقعہ سایا۔ آپ نے تعجب فرمایا-اور خاموش ہو گئے۔

صاحب سالکوئی سے سلام مسنون کے بعد مصافحہ کیا اور پوچھا کہ جناب مرزا

صاحب کماں تشریف رکھتے ہیں۔ کریم میں سیالکوٹی: حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام اوپر بالا خانہ پر رونق

افروز بین-

بثير: آپ کواطلاع کرد پیجئے۔

امير سيالكوث في حفرت الدّس عليه السلام كو اوپر بالاخانه پر جاكر اطلاع عليه حضرت صلح الله عليك دعلي محمد مولوى بشيرصاحب بحويالي آئے ہيں-

حضرت اقدس عليه السلام تشريف لائے مولوی محمد بشير صاحب نے السلام عليم كم جواب عليم كم جواب وعشرت اقدس نے السلام عليم كا جواب وعليكم السلام دیا۔

بشیرنے مصافحہ کے بعد معانقہ کیا چو نکہ حضرت الدس علیہ السلام کو معانقہ کی عادت نہیں تھی اور نہ پچیس برس کے عرصہ کی صحبت میں کسی کے ساتھ معانقہ کرتے ویکھامولوی صاحب خود حضرت الدس سے لیٹ گئے چو نکہ بشیر صاحب کا بہت ہی چھوٹا قد تھا کمر تک رہے اور آپ ہی علیحدہ ہو گئے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے معافقہ نہیں کیا سیدھے کھڑے رہے اور دونوں ہاتھ بھی سیدھے لئکائے رکھے پھر حضرت اقدس علیہ السلام اور مولوی محمد بیر صاحب دونوں بیٹھ گئے اور ہم سب اور مولوی صاحب کے ہمرای بھی بیٹھ ص

🖈 سيد امير على شاه صاحب

حفرت اقدس علیہ السلام نے مولوی محمد بشیر اور ان کے ہمراہوں سے خاطب ہوکر فرمایا:

مولوی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سچا ہے جیسا کہ اور انبیاء کا دعویٰ نبوت ور سالت سچا ہو یا تھا اس دعوے کی بنا پیہ ہے کہ کئی ماہ تک مجھے متواتر الهام ہوتے رہے کہ مسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گئے اور جس میچ موعود کا آنا مقدر تھادہ تو ّے مجھ کو الہام ہے کشف ہے رویا ے بتواتر جنلایا گیا سمجھایا گیا تب بھی میں اس کو یقینی نہیں سمجھا لیکن کئی ماہ کے بعد جب بیہ امرتوا تر اور پورے یقین اور حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گیا تو میں نے قرآن شریف کھولا اور خیال کیا کہ اس اپنے الهام وغیرہ کو کتاب اللہ پر عرض كرنا جائ قرآن شريف كولتے بي سوره مائده كي آيت فَلَمَّا تُو فَيْمَنْنِي نَكل آئی میں نے اس بر غور و فکر کیا تو اینے الهامات اور کشوف و رویا کو صحیح پایا اور مجھ یر کھل گیااور ثابت ہوگیا کہ بے شک میج ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے بھر میں نے اول سے آخر تک قرآن شریف کو خوب تدبر اور غور سے برھا تو سوائے وفات مسیح کے حیات کا پہۃ مسیح علیہ السلام کی نسبت سمجھے نہ نکلا۔ پھر میں نے صحیح بخاری کھولی خدا کی قدرت کھولتے ہی کتاب انتفسیر میں بیہ وو آیتیں ایک إِنِّیْ مُتُوَ بِّینَکُ اور دو سری فَلُمَّا تُو فَّیْتُنِی ظَل آ کمی ایک کا ترجمہ میتک ابن عباس اللیجین سے اور دو سری کا ترجمہ خود آنخضرت اللطابی سے موجود تھا گویا بخاری نے دونوں آیتوں کو جو دو مختلف مقام پر ہیں ایک جگہ جمع کرکے اپنا ندہب ظاہر کردیا کہ ان دونوں آیتوں سے مسیح کی موت ثابت ہے ادر کچھ نہیں پھرتمام صحیح بخاری کو اول ہے آخر تک ایک ایک لفظ کرکے پڑھا اس میں بھی سوائے موت کے حیات کا کوئی لفظ اشار ، یا کنا یعد ننه لکا بھر میں نے ہیجے مسلم دغیرہ کل کتب احادیث لفظا دیکھیں ادر خوب غور سے ایک ایک سطر ادر آیک ایک حرف پڑھا لیکن کہیں بھی مسے کی حیات نہ نکلی سوائے موت

ے - رہی نزول کی حدیثیں ان میں کہیں نزول من السماء نہیں ہے نزول سے حیات کو کیا تعلق جب حیات و رفع الی السماء ہی ثابت نہیں تو پھر کیسانزول نزیل سافر کو بھی کہتے ہیں جیسامیں نے اب دیلی میں نزول کیا۔

ممکن ہے کہ میح موعود کا نزول دمثق میں ہوجادے یا اس کے علم کی
اشاعت ہوجادے یا اس کی طرف سے اس کا کوئی جانشین نزول کرے۔ اور
دمثق سے مراد دمثق نہ ہو کوئی اور شرہو۔ (بے شک ومثق دیلی بی ہے) یہ
سب حدیثیں میح کے نزول کے بارے میں کشفی ہیں اور کشف رویا تعبیر طلب
ہے۔

(نوٹ حضرت امام غزال میمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ کشف میں تعبیر ضرور ہوتی ہے کس لئے کہ ایک پہلوان واقعات کا جو کشف میں دکھایا جا تا ہے۔ مخل ہوتا ہے پھر ایک جملہ برا ہی لطیف لکھتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ مردوں کے چو تزوں میں چھالے پڑ گئے۔ اور نامرووں کے پیروں کے چھالے پڑ گئے۔ مطلب اس جملہ کا بیہ ہے کہ باخدااپنے جائے نشست پر دور دراز کے واقعات اور ماضی ومستقبل کے حالات بیٹھے ہوئے و کیے لیتے ہیں اور نامرد چل پھر کروہ نہیں دیکھ کتے۔اوران کی حقیقت کو نہیں پینچتے ہیں جیسا کہ آگے بیان ہو گاانشاء اللہ تعالیٰ) اور وه مسح کیونکر اس امت میں آسکتے ہیں وہ مخص الزمان اور مختص القوم رسول تھے اور آنخضرت اللکھائیج کافتہ للناس عام رسول تھے۔انبھی آپ کی تقریر ختم نہ ہوئی کہ مولوی محمہ بثیر گھبراکر بول اٹھے کہ آپ اجازت دیں تو میں اس والان کے پرلے کونہ میں میٹھوں اور وہاں کچھ لکھوں حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا آپ جمال جاہیں بیٹھیں ہی مولوی صاحب پر لے کونے میں جابیٹے۔ اور مجدد علی خان ہے مضمون لکھوانے لگے۔ حضرت اقدس علیہ العلوة السلام نے فرمایا که شرط اس بات پر تھری تھی که قریب بیٹ کر خود این بے تلم سے ای وقت سوال وجواب کے طور پر تکھیں مے لیکن مولوی صاحب

دور حاکر کسی اور ہے تکھوانے گئے میں نے عرض کیا کہ میں مولوی صاحب ہ دوں- آپ نے فرمایا خیرجانے دو- اور لکھنے دو- ی<u>ا</u> تکھوانے دو حضرت محترم ملك رب ذوالمنن مولانا مولوي سيد محمر احسن صاحب فاضل امردی کا خط بھوبال ہے حضرت اقدیں علیہ السلام کے نام اسی روز آیا اس میں من جملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا تھا کہ مولوی محمد بشیر چھ میننے سے مضمون لکھ ہے ہیں۔ ان کی کل کمائی بس ہی ہے۔ جو وہ لکھ کرلائے ہیں اور مصالحہ ان کے یاس نہیں ہے۔ در حقیقت بیر حضرت فاضل امرد ہی نے بچ لکھا تھا۔ اور یہ بچ یوں علوم ہوا کہ مولوی محمر بشیر صاحب نے جو مضمون محدد علی خان ہے لکھوانا شروع کیا وہ لکھا ہوا تھا۔ اور شرط یہ تھی کہ کوئی اپنا پہلا مضمون نہ لکھا جائے گا۔ بلکه جو کچھ لکھنا ہو گا دہ ای وقت جلسہ میں بالمواجہ لکھنا ہو گا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے کماکہ یہ تو فلاف شرط کیا ہے میں نے عرض کیاکہ حضور اجازت دیں تو میں مولوی صاحب سے کمدوں کہ لکھا ہوا تو آپ لائے ہی ہیں ہی دے دیجئے تاکہ اس کا جواب لکھا جائے حضرت اقدیں نے بکراہت اجازت دیدی میں نے کھڑے ہوکر کہا کہ مولوی صاحب لکھے ہوئے مضمون کی نقل کرانے کی کیا ضرورت ہے دیر ہونی ہے لکھا ہوا مضمون دے دیجئے ٹاکہ جلد جواب اد هرہے لکھاجائے مولوی صاحب میری اس بات کو من کر بھونچکا ہے رہ گئے او رلژ کھڑائی ہوئی زبان سے کما کہ نمیں نمیں میں تو لکھ کر نمیں لایا - صرف نوث تھے ان کو شرح دمفصل نکھوا رہا ہوں میں نے پھراس کے جواب میں کچھ کہنا چاہاتو حضرت اقدیں نے ردک دیا۔ ادر فرمایا جو عمر اجھوٹ بول رہا ہے وہ کب ماننے لگا ہے مجھے تعجب ہو تا ہے کہ مولوی ہو کر جھوٹ بولنا ادر پھر مامور اللی کے مقابلہ یر بحث کے لئے کیڑے ہوجانا۔ یہ ان کے ایمان کا نمونہ ہے۔اور پھر تعجب ادر بلکہ افيوس ان لوگوں پر كه جو جھوٹوں كاساتھ ديتے ہیں حفزت اقدس عليه السلام ے آگر کوئی ایسی بات سرزد ہوتی تو نخالف تو خدا جانے کیا <del>کیا آور تھے پیجات</del>ے تو یقیناً

جن لوگوں نے آپ کو مسیح وہامور مانا ہوا ہے اور حسن ظن سے کام لیا ہے۔ وہ بد ظن ہوجاتے اور بھاگ جاتے اور خاکسا راقم الحروف تو سب سے پہلے فرار ہو تا' اور کبھی بھی پاس نہ پھکتا۔ آپ وہ لائے اور اس کا نمونہ بن کر دکھادیا جو انگلے پنجبرورسول مامور اولیاء لائے تھے۔

نا ظرین اس بات کو بھی یا د رکھیں کہ پہلے تو بیہ بات ہوئی تھی کہ دہلی (دمثق) والوں سے عام جلسہ میں مباحثہ تقریری کی درخواست تھی حضرت اقدس علیہ السلام نے تحریر پر زور دیا اور عام جلسہ منظور نہیں فرمایا کہ عام لوگ فساو کر ہیٹھتے ہیں۔ تحریری مباحثہ منظور ہوا گر دوسو آوی دیلی والوں نے جاہے تھے لیکن حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا تھاكه الل شهريوں تو غل شور مجانے ميں اور فساد کرنے میں دلیر ہیں اور بحث کے وقت خدا جانے یہ کیا فتور اٹھادیں گے بیہ مباحثہ تحریری ہے جب تحریریں طرفین کی چھپ جائیں گی توسب پڑھ لیں گے صرف دس آدمی مولوی محمر بشیرے ساتھ ہوں اور دس آدمی ہمارے ہوں- اور بیه دس آدمی چیده سنجیده الل علم حول- نوبت بانیجار سید که سو سو آدمیول بر ومشقی لوگ آگئے حضرت اقد س علیہ السلام نے نہ مانا پھر پچاس پچاس آدمیوں پر ا ڑگئے حضرت اقد س نے بیہ بھی نہ مانا میں نے عرض کیا کہ میری بھی عرض ہے۔ فرمایا کیامیں نے عرض کیا کہ حضور بچاس پچاس آدمی رہنے و بیجئے۔ ہاری طرف سے تو وس بارہ ہی آدمی ہیں۔ ان کی طرف سے بچاس ہوجائیں گے تو مچھ مضا کقہ نمیں کیونکہ بحث تحریری ہے اور تحریر میں دیر لگتی ہے بولنے کا کچھ کام نہیں دہلی والوں کو بولنے کا شوق ہے اور جب تک بیہ نہ بولیں تو ان کو چین نہیں یر تا۔ ان کے پاس صرف ایک زبان ہی ہے یہ کوڑی کے بھی مول کی نہیں ہے حضور کابیہ شعرہے۔

جزیک زبان شاں کہ نیرزد بیکد رم یہ بیٹھے جیٹھے گھبراجا ویں گے کوئی ست ہو جاوے گا کوئی بے لطفی ہے کوئی

ستی سے کوئی نیند سے او تھنے سے چلے جادیں گے صرف دس بارہ ہی آدمی رہ جاویں گے ایک روز تو بچاس آدمی آجاویں گے نمین دو سرے روز آپ ہی گھبراکر اکتاکر نہیں آومی گے۔ فرمایا کہ اچھا پچاس آدمیوں کی اجازت دے دو خدا کی قدرت ایبا ہی ہوا ایک روز تو پچاس آوی آگئے اور ایک گھنٹہ میں ہی لوگ چپ چاپ بیٹے بیٹھے گھبرا گئے یہ چو تڑ چل آدی کیو نکر خاموش بیٹھ کتے ہیں كوئى او تكھنے لگا كوئى جمائياں لينے لگا ايك آ دھ گھنٹہ میں ہی اٹھ اٹھ كر چلا ہے۔ مرزا جرت صاحب بھی تشریف لائے تو انگریزی کی لباس پنے اور الٹی مانگ بائیں آنکھ کی طرف ا گریزی فیشن کی نکالے ہوئے سربرہنہ تھے یہ بھی خاموش بیٹھ نہ سکے آدھ تھنٹے ہے پہلے ی اُٹھ کر چل دیۓ ایک روزیا وو روز میشتر مرزا حمرت صاحب نے بیہ کام کیا تھا کہ ایک اشتمار چھوایا جس کے ایک کالم میں عربی عبارت تھی اور و و سرے کالم میں ارود عبارت تھی۔ یعنی عربی کا ترجمہ اور آپ ان اشتہاروں کو لے کر فتح گڑھ کے مینار پر چڑھ بیٹھے اور وہاں سے وہ اشتمار بھینکنے لگے۔ اس اشتہار کا خلاصہ مضمون میہ تھا کہ کہ میں اصل مسیح آسان ہے اترا ہوں اور وہلی میں وجال آیا ہوا ہے (نعوذ باللہ منها) میں اس کے قتل کے لئے آیا ہوں۔ میرزا جرت صاحب نے بھی وہلی کو ومشق بناویا کہ آپ اصل مسیح بے اور معاذ الله حضرت اقدس کو د جال بنایا د ہلی دمشق آپ ہی ہوئی نہ اصل مسیح نہ اصل دمشق چو نکہ یہ مضمون اشتمار سب مولوبوں وغیرہ کے مثورہ سے تھا تو کسی نے بھی بیہ نه کهاکه میرزا حیرت کفر کهتاہے اور کسی نے کفر کا فتو کی قب کا فتو کی نه ویا-ٱلْكُفْرُ مِلَّهُ يُنَّا حِدُةٌ تُميرزا حِرت مْرُكُور ايك روز مصنوى انسِكِرْ بِيخ اور حضرت اقدس علیہ السلام ہے کہا کہ میں انسپکڑ ہوں سر کار ہے تھم ہوا ہے کہ یہاں ہے چلے جاؤ ورنہ تمہارے حق میں اچھانہ ہو گا۔ حضرت اقدیں علیہ السلام نے امن کے کہنے پر بالکل خیال تک بھی نہ کیا۔اور بات تک بھی نہیں گی۔ صرف سید امیر

علی شاہ صاحب نے جو کہ اہلکار پولیس تھے ایک بات کی تو مرزا حیرت صاحب حیرت میں ہو گئے اور چل دیئے۔ ایک دم ٹھیرنہ سکے بچے ہے چور کے پاؤں نہیں ہوتے دہلی میں لوگوں نے حضرت اقدیں علیہ السلام کے ساتھ وہ وہ حرکتیں کیں کہ اگر میں تمام و کمال مفصل لکھوں تو سفرنامہ رہ ج**اوےا**ور بیہ بیان مشکل ہے ختم ہو دے ایک اشتمار مولو**یوں کی طرف سے نکلااس میں منجملہ اور مضامین** کے ایک بات یہ بھی تھی کہ دہلی کابچہ بچہ مسے ہے اللہ اکبر کیما برابول ہے۔ مخبور ت كُلِمَةً تُخَرُجُ مِنْ ٱفْوَا هِهِمْ إِنْ يَتَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا بِيد بِي خود بخود مَحَ ہو جادے گر خد اتعالی کا بنایا ہوا مسج نہ ہے اللہ اکبر حضرت اقدس علیہ السلام کا حوصله دیکھو که ان باتوں پر کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں۔ صدمہ نہیں۔ لوگ خصنھا کرتے میں شنخرا ژاتے میں اس مامور کی ہرایک بات کو ذلت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ ذلت کے دریے ہیں۔ مگراس مامورو مرسل کو ان کی ذرہ بھی پروا نہیں خیال تک نمیں کہ یہ کیا بلا ہیں اور کیا جگتے ہیں اور کیا کررہے ہیں؟ ىثمس العلماء مولوي عبدالحق صاحب دہلوي كو دىكھو که زبان پر پچھ اور دل میں پچھ بیہ حضرت اقد س کی خدمت میں ایک روز آئے اور آئے یوں کہ حضرت اقدی نے ایک اشتمار مباحثہ کے لئے دیا تھا۔ چو نکہ اس میں نام ان کا بھی تھا ان کو فکریڑا اور گھبرائے موئے آئے کئے لگے حضرت میں تو آپ کا بچہ موں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ آپ کا مقابلہ بھلا مجھ جیسا ناچیز آوی کیا کرسکتا ہے۔ ایس ایس باتیں منافقانہ بناکر کنے لگے کہ میرا نام اشتمار مباحثہ سے کاٹ دیں۔ میں ایک فقیر گوشہ نشین اور ایک درویش زادیہ گزین ہوں۔ ادر ان مباحثات سے مجھے کوئی سرو کار نہیں ے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاتم ی مولوی صاحب اپنا نام اینے ہاتھ سے کاف دو-پس مولوی صاحب ممس العلماء نے اپنانام اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ ایک بات یاد آئی کہ مولوی عبدالحق صاحب مثس العلماء نے وفات مسیح پر کچھ کلام کرکے

ایک مصرع عربی زبان کاپڑھا جو وہ مصرع مجھے یاد تھا گراس وقت ذہن ہے اتر گیا
اس میں ایک لفظ تھا تُنو قتی محل نفش اور کما کہ دیکھئے یہ شاع قدیم عرب
عابلیت کاکیا کتا ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے فربایا کہ مولوی صاحب یہ کس
باب ہے ہے حضرت اقدس علیہ السلام کا یہ فربانا اور سمس العلماء کو کسوف لگ
عانا ہوا۔ مولوی صاحب ایسے غروب ہوئے کہ سرنہ اٹھایا پھر بہت ویر کے بعد
کنے لگے کہ ہاں ہاں حضرت میں غلطی پر تھا آپ فج فرباتے ہیں معاف فربائے از
خور دان خطاد از بزرگان عطاء۔ اللہ اللہ باتیں یہ لیکن باہر جاکر اور گھر پر لوگوں
سے یہ کما کہ مرز ابحلا بھے سے مقابلہ کر سکتا ہے بھے سے بمنت و ساجت مرز انے یہ
کما کہ حضرت مولوی صاحب میں آپ سے مباحث نہیں کر سکتا۔ آپ سے مقابلہ
کرنے کی تاب بھی میں نہیں ہے میں نے خلطی سے آپ کا نام لکھ دیا تھا میں نے
مرز اکو ایک ہی سوال میں لے ڈالا۔

جب ایسے مولوی ہوں اور ایسے ان کے پیرہ ہوں تو لئیا کیوں نہ ڈو ہے ۔ اور وین کیے تاہ نہ ہو ان کی ایسی کرتو توں نے اس امام معصوم کو مبعوث کرایا مَشَلَهُمْ کَمْتُ لِلَّا الَّذِی اسْتُو قَدُ فَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَا حُوْلُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِ کِمَتُ مُلَمَّمُ اَضَاءَتُ مَا حُولُ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِ مِمْتُ مُلَمَّمُ مُمْتُ فَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لاَّ يُبْصِرُ وَنُ 0 صُمَّ بُكُمُ مُمْتُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَ طَلا نَدَه اس وقت بیں چکیں آوی ان کے ساتھ کے بھی تھے انہوں نے بھی جموٹ بولا - در خت اپ پھل سے پہانا جاتا ہے - اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو میح موعود تھم وعدل کے بھیجنے کی خداکو کیا خرورت پڑی تھی باریوں کے لئے می طبیب کی ضرورت پڑتی ہے دل زبان جم ان کے سب بگر گئے واقعی یہ لوگ دابتہ الارض ہیں صورت تو ان کی انسانوں کی مگر اعضا اور دل ان کے حوانوں کے مشابہ ہیں حضرت شخ اکبر می الدین ابن العربی اپنا مشاہدہ اپنی کاب حیوانوں نے کہا کہ خدا میں تجریر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی صافی ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ خدا میں تجریر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی صافی ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ خدا فر ایسے کہ میں اپنی باطنی آئی سے شیعہ یعنی نے جمے پریہ عنایت کی اور یہ فضل فرمایا ہے کہ میں اپنی باطنی آئی سے شیعہ یعنی نہ فی سے شیعہ یعنی

رانضی کو فور ا شناخت کرلیتا ہوں۔ یہ بات شعرہ شدہ باد شاہ وفت کے کانوں میں بینی - بادشاہ نے دربار میں شخ اکبر اور ان صوفی صاحب کو بلوایا اور فرمایا کہ ہارے دربار میں کوئی رافضی ہوتو ہٹلاؤ۔ان صو**فی صاحب نے سب کوایک** نظر ر کھ کر جو قاضی القضاء تھے جن کے ذمہ عدالت کا **اور فتویٰ کا کام میرد تھا ا**ور وہ بڑے متقی صالح ولی اور عادل اور نیک سمجھے جائے تھے۔ان کو کما کہ یہ رافضی ہے-بادشاہ اور تمام دربار صوفی صاحب کی یہ بات من کر جیران وپریشان ہوئے چو نکه وه قاضی واقعی رافضی تھااور بظا ہرسنت و**الجماعت تغارعب میں آ**نگیاجھو <del>ٹا</del> یج کے سامنے کب ٹھر سکتا ہے ا قرار کر بیٹا کہ میں واقعی شیعہ ہوں تقیہ سے سی تھا کس لئے کہ وہ سمجھ کیا کہ جس نے میرے اندرون طال کو دریافت کرایا مبادا یہ کوئی ایس بات کے کہ جس کامیں جواب نہ دے سکوں- یا کوئی غضب اللی آجادے جس کی میں برداشت نہ کرسکوں اقرار ہی کرتے بن آئی اور اقرار کے بعد سب کے ردبرواینے رتض ہے توبہ کی اور سب کو توبہ کا گواہ کیااس کے بعد صوفی صاحب نے فرمایا کہ اس کی توبہ منافقانہ توبہ ہے اور اس نے جھوٹی توبہ کی ہے یہ اب بھی رافضی ہے تب وہ قاضی یقینی طور پر جان ممیا کہ یہ مخص صوفی ہے شک سچااور ولی اللہ ہے اب اگر حجی تو بہ نہ کی جادے **گی تو** دی**کھتے میرا کیا حشر ہو اگر** یہ یہ دعا کر ہیٹھا تو بیڑا غرق ہوجائے گا تب اس قا**منی نے گھڑے ہو** کر سب کے روبرو کما کہ در حقیقت میں نے جھوٹی منافقانہ توبہ کی تھی اور میں آ زما آا تھا اب میں نے جان لیا کہ یہ ولی اللہ ہیں اور میں جھوٹا ہوں۔ اب میں بے بدل اور تجی ر فض ہے توبہ کی اور خالص دل ہے مسلمان اور سحاسنت جماعت ہو تا ہوں تب اس بزرگ نے دیکھ کر کہا کہ ہاں اب یہ سیٰ ہے۔ ادر اس وقت یہ شیعہ نہیں رہا۔ بادشاہ نے کما تم کیو کر اور کس صورت سے رافضی کو پھان لیتے ہو- ان صوفی صاحب نے کما کہ مجھے خدانے باطنی آنکھ عطاکی ہے۔ اس آنکھ سے انسان کی اندر دنی رو حانی حالت کو د کچہ لیتا ہوں کہ جو اس کی اصلی صورت ہوتی ہے.

جھے رافضی کی خزیر کی شکل معلوم ہوجایا کرتی ہے۔ یہ بات در حقیقت بچ ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن شریف میں کو نوا بقر دُن خُنا سِیٹینُ یہود کی نبت فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ۔ اور ذلیل بندر بنے سے یہ بات نمیں کہ وہ بچ مچ بندر بن گئے۔ جیسے یہ بندر جو در خوں پر چڑھے بچرتے ہیں مکانوں پر کودتے پھرتے ہیں مکانوں پر کودتے پھرتے ہیں بلکہ ان کی اس صفت کا اظہار ہے جو بندروں میں اڑنا بھڑنا لوگوں کا نقصان کرنا۔ لوگوں کی چیزوں کا برباد کرنا ہے۔ ای طرح یہ علماء بندر کی صفات سے متصف ہوکر انبیاء کی تبلیغ کو بھیلنے نمیں دیتے۔ اور رات دن شریعت حقہ کی بگاڑ میں بوکر انبیاء کی تبلیغ کو بھیلنے نمیں دیتے۔ اور رات دن شریعت حقہ کی بگاڑ میں رہے ہیں۔ ہرایک بی چاہتا ہے کہ جو بچھ ہوں میں ہوں۔ عقل ہے تو جھے میں بنیں۔ برایک بی چاہتا ہے کہ جو بچھ ہوں میں ہوں۔ عقل ہے تو جھے میں اور دیکھو تو بچھ بھی نمیں بندر بھی ہوشیاری جتاتا ہے۔ لیکن حیوانیت کا زیادہ حصہ رکھنے کے باعث بندر بھی ہوشیاری جتاتا ہے۔ لیکن حیوانیت کا زیادہ حصہ رکھنے کے باعث بیوانیت سے بھی گرے کام کرد کھاتا ہے۔

جب مولوی محمہ بشیر کو اہل دہ بل (ومثن) نے بلوایا تو مولویوں نے یہ کہا کہ جسارے پاس وہ کوئی آیت حیات مسے علیہ السلام میں قطعی و بیٹی الدلالت ہم جس کو تم مرذا صاحب کے مقابلہ میں پیش کرو گے۔ ہم کو بھی ساؤ۔ اس جلسہ میں تمام مولوی مقلد غیر مقلد شامل سے۔ مولوی محمہ بشیر نے یہ آیت پڑھی کہ وً إِنْ تَمَنّ اُ هُلِ الْکِتَا بِ إِلَّا لَیْوُ مِنْنَ بِم قَبُلُ مُوْ تِم قو مولویوں نے کہا کہ اس آیت سے تو قطعی الدلالتہ تو الگ اشارہ کنایہ کے ساتھ بھی حیات سے نمیں نکلی۔ آیت سے تو قطعی الدلالتہ تو الگ اشارہ کنایہ کے ساتھ بھی حیات سے نمیں نکلی۔ مولوی بشیر نے کہا کہ میں تو بھی آیت پیش کروں گا۔ تمام مولویوں نے کہا کہ ہم مولوی بشیر نے کہا کہ ہم طولوی بشیر نے کہا کہ ہم مولوی بشیر نے کہا کہ ہم مولوی عالم مولوی محمہ بشیر سے علیحدہ ہو گئے اور مباحثہ کے وقت سوائے دو چار طالب علموں کے اور کوئی بھی مولوی بشیر کے ساتھ نہ تھا طالب علموں کے اور کوئی بھی مولوی بشیر کے ساتھ نہ تھا ایک مولوی محمہ احمد سے تھا وہ متعقب حضرت ایک مولوی محمد احمد بڑہ تھا شاید علی جان والوں میں سے تھا وہ متعقب حضرت اقد س علیہ السلام کا بخت منکر تھا ایک روز کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے بقین نبوت اقد س علیہ السلام کا بخت منکر تھا ایک روز کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے بقین نبوت

کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کما کہ تم غلط کتے ہو اس نے کما کمہ مرزا صاحب نے لکھاہے المعدث نبی میں نے کماکہ ہاں لکھاہے۔ محدث کالفظ ی ثابت کر آ ہے کہ دعویٰ نبی نمیں ہے کیونکہ آگے اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ المُنا بیا نُقِطاً عِها ساری عبارت پڑھنے تو خاموش ہو گیا میں نے یہ داقعہ حضرت اقد س ملیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ صحیح جواب اس کا یمی تھا کہ ا مُنّاً با نُقِطًا عِهَا به لوگ نبوت کے معنی بی نہیں سمجھ' صرف ایک حروف کو لے رکھا ہے بخاری شریف کو یہ لوگ پڑھتے ہیں گر تدبر نہیں کرتے اس میں لکھا ہے کہ لَیْمُ پُیْمَقّٰی مِنَ النَّبُورُّ وَالبغ بیر بات دراصل بیر ہے کہ جب حفزت اقد س سیح موعود علیہ السلو ةوالسلام دہلی تشریف لائے تو آتے ہی مولوی نذر حسین سے مباحثہ کرنا چاہا اور آپ سے ایک روز پیشتر مولوی محمد حسین بٹالوی دہلی آگیا تھا۔ اس نے آتے ہی مولوی نذر حسین کو بھایا اور تمام عام و خاص مولویوں وغیرہ ے کماکہ تم مرزا سے تقریمی تحریر میں مرگز نہیں جیت سکتے ہاں تصفیے ہمی۔ تمسخرسب ونتم اوریر افترا اشتہاروں ہے فتح پاسکو محے دجہ بیر کہ مولوی محمہ حسین ٔ بٹالوی اور مولوی ثناء اللہ امر تسری وغیرہ میں تقویٰ امانت دیانت نہیں ہے اور نہ ان کا اللہ تعالیٰ یہ ۔ اور جزاوسزا کے دن پر ایمان ہے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حاضرنا ظرجا نکراور اس کی ذات کی قشم کھاکر ہر جگہ بلکہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فتم کے ساتھ حلف اٹھا کر کمہ سکتا ہوں کدانکا بیتیا بقینا اللہ تعالی پر ایمان نہیں ہے ۔ تب ہی تو بیہ ہرایک فریب مکر ٹھٹھے تمشخر کذب کو روا رکھتے ہیں ۔ مولوی محمہ حمین نے لدھیانہ میں مباحثہ کے ایام میں سد کما تھا کہ اگر مرزا کا قرآن سے وعویٰ ثابت ہوجادے تو میں ہر گز نہیں ماننے کا بلکہ قرآن کو چھوڑ ووں گا۔ جو مرزا کے دعوے کو سچا کرے۔ اللہ اللہ برابول منہ سے بولا۔ اب تم اے نا ظرین اس کے رسالے اشاعت السنہ کی وہ جلدیں جو بعد وعویٰ حضرت اقدس علیہ السلام نکلتی رہی ہیں۔ پڑھ کر غور کرکے دیکھ لو کہ اس شخص یہودا اسکریو طی نے قرآن

کو چھوڑا۔ بہاں تک کہ آنخضرت اللھاﷺ کی پنانی تکذیب کی ہے آگر میرا کمنا
نضول ہے تو اس کی جلدیں ایک ایک کرے دکھے لو کہ اس سے کیا ثابت ہو تا ہے
پس اس بیودا اسکریو طی کے کہنے کے مطابق سب اہل دلی (دمشق) نے کرکے
دکھایا پہلے پہلے مولوی بغیر نے بھی نرمی برتی تو مولویوں نے اور نیز محمہ حسین
بٹالوی نے کہا کہ مولوی صاحب تم نے غضب کیا کہ نرمی افقیار کی ہے۔ جس قدر
مولوی بٹیر نے اس بات کو نہ بانا گر کیا کرے مجبور ااس نے بھی پچھلے دنوں میں
مولوی بٹیر نے اس بات کو نہ بانا گر کیا کرے مجبور ااس نے بھی پچھلے دنوں میں
ختی اور درشتی کا مرتا و کہیا ہے

ہم سک جابل کو سمجے تے ہا ہے آگر بلی کمیں بلی سی میال نذر حسین کامباحثہ سے گریز اللام نے مولوی نذر حسین سے مراب اللام نے مولوی نذر حسین سے مباحثہ جاباتو مولوی نذر حسین نے بمثورہ بٹالوی وغیرہ یہ کماکہ میرے

شاکردوں سے مباحث کرلولین اُنا خیر مند والوی (دمشق) ہوں اور تم ایک گاؤں کے رہنے والے مو- دیماتی آدی کو شرر کیافوقیت ہے- خلفتنی مِن

تناریہ کے مضمون کو اداکر دیا۔ شاباش اے نذیر حسین مرد دں کا یمی کام ہے کہ "نگار کے مضمون کو اداکر دیا۔ شاباش اے نذیر حسین مرد دں کا یمی کام ہے کہ

کمہ جائے سوکر جائے

بہت مولویوں نے بیہ بھی اشتماروں میں لکھااور زبان سے بھی کہا کہ اگر مسیح موعود ہونا چاہئے تھا تو دیلی والوں سے ہونا چاہئے۔ بیہ پنجابی ڈھگا مسیح موعود کیوں .

بت سے آدمی حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں متسخرے آتے ایسے فصہ سے لال پہلے ہوئے آتے اور کھڑے کھڑے ہاتھ لمباکرکے بڑھاکے حضرت اقدس علیہ السلام کی ریش مبارک تک ہاتھ لے جاکر کھتے ارے تو پنجابی ارے او پنجابی و سے بنایا تھا اس

ك حق دار بم تھے- معرت اقدى عليه السلام برايك كى ظاموشى سے بات سنتے اور طم و حل كو كام من لات - آخر كار مجه سے نه رباكيا جب ايك مولوى في ہاتھ بڑھایا کہ ریش مبارک تک حفرت اقدس کی ہاتھ لے جاکر یہ کلمہ خبیثہ مونہ سے نکالا تو میرا حق تھا کہ بولوں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا اُللہ م يستَهْزِئُ بِهِمْ ان كياس مَّا لُوَّا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُو نَ كُن ير و میں بے تکلف بول پڑا کہ دور ہو کتے تجھے کیا خبرہے اور بے تحاشا میری زبان ہے نكل كياكه ميرے --- كو باتھ لگا- حفزت اقدس عليه السلام كى طرف باتھ كيول برها تا ہے اس وقت تو حضرت اقدس خاموش ہورہے اور بڑی بردباری د کھلائی۔ اور میں نے جایا کہ اس کے تھپٹر ماروں وہ مجھے غضبناک دیکھ کر الگ ہوگیا اور دور جاکر کھڑا ہوا۔ لیکن بعد میں جب مخالف کوئی نہ رہاتو فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب اییالفظ بولنا زیبا نہیں میں شرمندہ ہو کر جیب ہو گیااور استغفار جناب باری میں ول میں کرنے لگا۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام آپ ہی ہنس پڑے اور فرمایا کہ حضرت ابو بکرصدیق رمنی اللہ عنہ نے بھی ایک موقعہ پر حدیبیہ پر کفار کے جواب میں جو اس قتم کی حرکت کر ہیٹھے تھے جو میرے ساتھ دبلی والوں نے کی تو ان کی زبان سے بھی ا مصص بظر للات نکل کیا تھا اللہ تعالی معاف فرائے۔

مطلب ان لوگوں كا يہ ہے كہ مسح تو فوت ہوگيا اور مسح اس است ہوتا و مسح ہوتا اور مسح ہوتا تو ديلى والوں ميں ہوتا تو ہم مان ليتے گويا اپنے ميں مسح ہوتا تسليم كرليتے - گر اللہ جل شانہ جمال اور جس كو بنائے وہ منظور شيس كرتے ہيں اس طرح كفار كمہ نے آنخضرت الفائلية ہے كما كہ كمہ طاكف كے كسى رئيس مالداريا عالم كے پاس رسالت آنی چائے تھى اور ہم ميں ہے كسى كو رسول بنا تھا الداريا عالم كے پاس رسالت آنی چائے تھى اور ہم ميں ہے كسى كو رسول بنا تھا ليہ الله تعالى نے فرمايا قالو الولا أنوال منظم الله الله الله الله الله الله كا كول رسول بن كيا چنانچہ الله تعالى نے فرمايا قالو الولا أنوال

آکے پھر اللہ تعالی اس کا جواب آپ می ویتا ہے کہ اُھم يُقسِمُونَ

رُحْمَتُ رُبِّكُ

کیا ان کے افتیار میں رحمت رہی بینی نبوت ورسالت رکھی ہے کہ ان کے مشورہ سے دی جاوے-

پس حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نے مولوی نذر حسین محدث د ہلوی کے جواب میں بیہ فرمایا کہ مولوی صاحب تمہارے سینکٹروں ہزاروں شاگر د ہیں۔ کس کس سے بحث کی جادیہ-ایک فکست کھاجادہ و سرے کو کھڑا کروو گے - دو سرا ہزیمت یاجادہ تیسرے کو کھڑا کردو گے - علی بر القاس چوتھا یانچواں بمتريه ہے كه اس معالمه مين تم خود عى بحث كراو-تم جراكى طرح اور تمهارے شاگر د شاخوں کی طرح ہے ہیں جڑ سالم رہی تو شاخیں بھی پر قرار رہیں گی۔ اور جو جڑی اکھڑمٹی تو پھر شاخیں آپ ہی گر کر سو کھ جاویں گی اور جو یہ منظور نہیں تو ایا کرد کہ اینے شاکر دوں میں سے جس کے علم وفضل پر بحردسہ ہو اور کال اطمینان ہو ایک شاگر د میرے مقابلہ پر کرد اور بیہ لکھ دو کہ اس کی فتح ہماری فتح اد راس کی فکست ہماری فکست پس بیر بھی مولوی نذریہ حسین صاحب کو منظور نہ ہوا۔ اور وی مرغ کی ایک ٹانگ کے گئے۔ اور کتے کس طرح نہیں۔ یبودا اسکریو طی کملوا رہا تھا۔ وابتہ الارض چیو نٹیوں کی طرح یا بھڑوں کی طرح پیھیے یزے ہوئے تھے مولوی نذریر حسین نے ایک دفعہ تو کما بھی **اوے محم**ر حسین کیوں بڑہایے میں میری مٹی پلید کرا تا ہے اور کیوں مھے خدا کے روبرو روسیاہ بنا تا ہے جانے دے۔ مسح کی حیات کا کمیں بھی اللہ پند نہیں کیا تم قیامت کو میری طرف ہے جوابدی کرو گے اس نے فم ٹھونک کر کماہاں خدا کے سامنے تمہاری طرف سے جواب دے لیں گے اور یاد رکھنااگر اس کے بعد ایساکلمہ پھرمنہ پر لائے تو تماری زندگی خراب ہو جادے گی اور سب تم سے پھر جاویں گے۔ کد هر جاؤ گے۔ کماں رہو گے مولوی نذر حسین بیر فرتوت کاٹھ کی تیلی کیا کر سکتا تھا اتنا ہوش نہ آیا که راستباز تمھی ضائع نہیں ہوتے صادق تمھی ذلیل نہیں ہوتے حضرت مرزا

صادب کے ساتھ ہولیتے اس کے واسطے کیا کی تھی جھے اس پر ایک بات یاد آگئ حضرت اقد س کے روبرو کسی نے یہ کما کہ اگر محمد حسین بٹالوی رجوع کرلے اور مان جادے تو وہ عزت تو اس کی اب ہو نہیں عتی جو پہلے تھی اس پر حضرت مولانا نور الدین محبوب رب العالمین خلیفتہ المسیح الشہری نے فرمایا کہ یہ خلط بات ہے۔ اس کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہم لوگ اور حضرت صاحب کریں گے سجان اللہ کیا راستی اور صداقت کا کلام خلیفتہ المسیح کا تھا۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت مولوی صاحب نے بچ فرمایا۔

کیا جب دنیا حضرت اقدس علیہ السلام ہے پھر گئی پھرنا کیساد مثمن جان ہو گئی۔ آپ کاکیا ڈگاڑ لیا۔ اس دیشنی وعداوت ہے حضرت اقد س علیہ السلام کی ون وونی رات چو گنی عزت و عظمت جروت بوهتی گئی- مریدوں کی روز بروز کثرت روپیه کی زیادتی۔ تحا کف کی بے شار آمہ مخلوق کا رجوع بے حدو بے شار اسی طرح ولوی نذریه حسین کابھی اگر مان لیتا نہی حال ہو تا ایک مادی ایک ناداقف آدمی حضرت مسیح موعود کی ابتدائی حالت کو د کچه کر کمه سکتا تھااور ایک خشک ملا آپ کی میلی حالت پر نظر کرکے وعویٰ کر سکتا تھا۔ اور کیا ہے کہ بیہ اب گر اکل گر ا۔ اب پچھڑا اب نیست نابود ہوا بس کچھ دیر نہیں لگتی کہ بیہ جان ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا کچھ دن جاتے ہیں کہ اس کا نام ونشان مٹ جلومے گا ایک صوفی مشرب آپ کا آغاز دیکھنے والا کمہ سکتا ہے کہ عنقریب اس کا انجام احپھانہیں ہو گا۔ دنیا ہے مٹ جادے گا تباہ ہوجادے گا اس کا نام لیوا پانی دیوا کوئی باقی نہ رہے گا اور نہ یہ خود ر ہے گا بلکہ بٹانوی یہودا اسکر یوطی نے تو سیالکوٹ میں عام مجمع میں یہ بات زبان ہے کمدی۔اور پھراشاعتر السنر میں چھاپ بھی وی کہ میں نے ہی اس کو چڑھایا تھا اور میں ہی اس کو مراؤں گا جھوٹے کا منہ کالا نیلے ہاتھ پاؤں۔ ارے تو نے اشاعت السنر میں لکھ کر سمجھ لیا کہ میرے لکھے ہے یہ اس عروج کو پہنچا یہ خدا کا جڑھایا جڑہا۔ خدا کا بلایا بولا خدا کا بنایا ہوا بنا۔ اب کس کی مجال کہ اس کی طرف

## آ نکھ اٹھا کر دیکھے لے۔ حضرت اقدیں نے فرمایا

ازباغمان ہترس کہ من شاخ مثمرم اے آنکہ سوئے من بدویدی بھد تیر خود گر کمیا حقیر ہو کمیا۔ آسان کا تھو کا منہ پر آیا۔ گر اللہ تعالی پر ایمان لانے والا محض صدق دل ہے بقین رکھنے والا ہزار جان ہے بول افھتا ہے کہ بیہ بارور شجرعظیم الشان درخت ہو گا تھلے گا پھولے گالا کھوں اس کے سابیہ میں آرام پاویں گے۔ جو اس کے کامنے کی فکر میں ہو گاوہ خود کاٹا جادے گا دیکھو آنخضرت اللالطانی کی حالت کو آپ کے زمانہ میں آپ کو کس میری بے کسی کی حالت میں دیکھنے والا کب کمہ سکتا تھا اور کب اس کو یقین آسکتا تھا کہ یہ عظیم الثان انسان اولوالعزم رسول مانا جاوے گا تکرواہ رے ابو بکرصدیق تچھ پر ہزاروں صلوٰ 3 والسلام اور واہ رے بلال حبثی تحصر بے شار رحمت جو معراج کی رات کو آنخضرت اللطائي رايمان لاكرجنت من آب سے بلے بحراً پايا انهول في اور ان کے ساتھیوں نے جن کو اللہ تعالی نے رضی اللہ عنهم و رضواعنہ فرمایا کیا دیکھا تھا۔ ہی دیکھاتھا کہ ماریں پڑ رہی ہیں جاروں طرف سے دشمنوں کے نرغہ میں ہے نه کھانے کا آرام نہ لباس کامزہ نہ مکان میں رہنا نصیب نہ جنگل میں ٹھکانا- روپیہ نہیں دولت نہیں لٹکر نہیں ساہ نہیں کہ جس پر پچھ امید وابستہ ہوایس حالت میں صادق کو پیچان لینا اور ہر آنت میں ہر ایک رج و راحت میں ساتھ دیتا کیو نکر تھا بس اس طرح تفاکه خدایر ایمان تفاییلے انبیاء کی نظیریں موجود تھیں آپ کی سلامت روی پیش نظر تھی کسی نے خوب کما ہے۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چیپا رہتا ہے پیش ذی شعور سیسما کھم فی و گو همهم تین اُنگر السُّجُو دِ تو خود الله تعالیٰ عی فرما آ ہے گر نذیر حسین خشک ملا تھا۔ نابینا تھا بہ قسمت نہ سمجھا نہ سوچا اور اپنے شاگر دوں معقدوں کے دباؤ میں آگیا۔ آپ بھی ڈوبا ان کو بھی ڈبویا۔ مولوی صاحب کو تو ساری عمر میں لاکنگام نہیں نہیں یاد تھی اور سب بچھ بھول گئے۔ "جو لکھا پڑھا تھا نذریہ نے سورہ ایک بل میں بھلادیا"-

مجھے زیاوہ تر ان تمام خروں کے ملنے کا یہ ذریعہ تھاکہ میرے وو مرید اللہ تعاتی ان پر رحمت کرے فوت ہو گئے ہیں اس وقت ساتھ رہے دن کو رات کو ان مولوبوں کی مجلسوں میں شامل رہتے اور ان کے مشوروں میں شریک ہوتے۔ اور رات کو خفیہ طور سے بیر سب حال مجھ سے کمہ جاتے تھے جب ہیہ حفرت اقدس علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے یہ چالا کی افتیار کی لہ سب نے ل کر اشتمار دیدیا کہ کل مولوی نذیر حسین صاحب کی مرز اصاحب ہے بحث ہوگی اس بحث کی حضرت اقد س کو اطلاع نہ دی لیکن عین دقت پر کہلا بھیجا کہ آؤ مباحثہ کے لئے مولوی نذر حمین صاحب موجود ہیں حضرت اقدس ملیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے مشورہ لیٹا تھا۔ تاریخ مجھ سے بوچھ کر مقرر کرنی تھی سرکاری انظام کرنا تھا ایک طرفہ تاریخ مباحثہ کرنا یہ تو خلاف عقل بات ہے تم سب ایک طرف ہو میں اکیلا ہوں سافر ہوں۔ اتنے میں علیم عبدالجید خان تجھی میں بیٹھ کر آگئے اور حضرت اقدیں سے عرض کیا کہ آپ مباحثہ کے لئے چلئے۔ مولوی نذریر حسین صاحب بھی چلتے ہیں اس مولوی کو بھی خبر نہیں خواہ مخواہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک جلسہ قرار دے لیا تھا وہ بھی فساد کی نیت ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے وہی جواب ان کو دیا جو اوروں کو بھیج تھے اور اس مضمون کا ایک اشتہار بھی دیا حکیم عبدالجید خان اس جواب کے سننے سے ناراض ہوئے اور کماکہ آپ کو کیا جو میں آپ کے ساتھ ہوں میں نے کما که حکیم صاحب تم ایک حکیم ہو کوئی بادشاہ نہیں صوبہ وار نہیں اگر نساد ہوجائے تو تمہارا ہم کیا کرلیں کے تم علیدہ ہوجاؤ کے یا تم بھی بچ میں پڑے اور رات کو وہی دونوں مخض مجھے اس مباحثہ کی اور طوفان بے تمیزی اور مجادلہ کی خردے مے تھے کہ ہر گزمت جاتا۔ لوگوں کے تورید کے ہوئے ہیں اور وہ فساو پر آبادہ ہیں بحث ہونے کا بہانہ ہے وہ پھر چھریاں لے کر بارنے کے لئے آبادہ ہیں

اور میں حضرت اقد س علیہ السلام ہے عرض کرچکا تھا کہ ان لوگوں کا ایسامنصو. و ربہ ارادہ ہے آپ ہرگز تشریف نہ لے جاویں سید امیرعلی شاہ صاحب سالکوئی بھی میرے ہمزیان تھے آخر کار حضرت اقد س علیہ السلام تشریف نہ لے گئے اور عیم عبدالمجید خان صاحب اٹھ کر چلا ہئے جن کے بیہ ارادے ہوں اور حق کو ننا اور سجھنانہ **جاہ**ں تو اس کا کیا علاج **گلی گلی کوچہ کوچہ میں نساد اور قتل حضرت** اقدیں علیہ السلام کے مشورے تھے اور سب کی ایک زبان تھی کہ مرزا کی ایک سنو اور بیہ سب کارروائی یہودا اسکر پوطی کی تھی کہ جس کامیں ذکر کرچکا ہوں حضرت فیخ می الدین اکبر رحمته الله علیه نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کھی جس کو حفزت اقد س علیہ السلام نے معہ حوالہ کتاب اپنی کتاب میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آنخضرت الطائلیج نے فرمایا کہ جب مسیح موعود آوے گاتوا یک عمیم الثان مجمع ہوگا۔ اس مجمع ہے ایک شخص بعنی ایک مولوی اٹھ کر کے گاکہ اس مخض نے دین کو خراب کردیا۔ ادر شریعت کو بدل دیا اوروہ کفر کا فتویٰ دے گا۔ سویہ حدیث آنخضرت اللہ ﷺ کی الحمد لللہ اس طور سے نجی ہوئی کہ دہلی میں عام مجمع میں اس محمد حسین بٹالوی نے علی الاعلان کہا کہ مرزا جھوٹا ہے اور اس نے دین کو برباد کردیا اور کا فرہے۔اس حدیث سے بھی باشار ۃ النص بٹالوی یہودا اسکر بوطی ٹھرا اور مجمع سے مراد دمشق کا مجمع ہے اس طور سے صاف اور صریح و ہلی شہرومثق ٹھبرا گھر گھر کتا ہیں تھلیں ۔ قرآن شریف کھلے کہ کسی طرح کوئی بات ایس مل جادیه که مسیح کی حیات ثابت ہو جادیه کوئی آ خرگت کوئی اُحْوَالُ الْاُجْرُ وَ کوئی ہزار مسلہ پڑھ رہا ہے کوئی آثار محشرلوگوں کو دکھا تا پھرتا ہے مولوی ہاُں میں ہاں ملاہ ہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں اور لوگوں کو حضرت اقدس علیہ السلام کی مخالفت پر برانکیخته کررہے ہیں ان کو یہ خبر نہیں کہ یہاں قرآن شریف الله تعالی کا کلام ہے بخاری ومسلم جیسی عظیم الشان کتابوں کی چھان بین اور تنقید ہو رہی ہے۔ بچاری آ خرگت اور ہزار مسلہ کتاب کو کون بوچھتا ہے۔ کوئی تفیہ

حینی کو سنا تا پھر تا ہے یہ ان کو خبر نہیں کہ یہاں تغییر کبیر وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا لیکن سوائے پانچ سات راویوں کے کوئی لقتہ صادق عادل ایبا رادی نہیں جو مسے کی حیات کو بیان کر تاہے۔

اوگوں کو یہ بردادھوکالگاہوا ہے کہ ہرایک کتاب میں جوپانچ سات رادیوں کی روایت کرر سہ کرر ہیر پھیر کرکے مسیح کی حیات میں بیان کی گئی ہیں ان کو برے وثوق سے بیان کیا کہ بے شک جمہور ای پر ہیں اور اجماع امت ای پر ہے کہ مسیح ذیدہ آسان پر ہے حالا نکہ ان کل کتابوں میں ہی پانچ سات راوی ہیں جو اولیٰ درجہ کے ہیں اور جو اعلیٰ ورجہ اور عظیم الثان طبقہ کے علاء ونشلا ہیں ان میں سے ایک راوی حیات مسیح میں نہیں وہ سب وفات کی طرف کئے ہیں جیسے کل صحابہ کا اجماع آنحضرت الملطاقی کی وفات کے وقت مسیح کی وفات پر ہوا اور کی ایم ایک اور حضرت ایام اعظم ابو صنیفہ اور ایام شافی اور کی ایم احمد جنبل اور ائمہ ستہ حدیث مثل بخاری و مسلم و نجرہ بیاں تک کہ صاحب مشکوٰ ق نے بھی کوئی حدیث صحیح تو الگ ضعیف بھی مسیح کی حیات میں نہیں کسی مشکوٰ ق نے بھی کوئی حدیث صحیح تو الگ ضعیف بھی مسیح کی حیات میں نہیں کسی اور جو بڑے عالم ہوئے انہوں نے بھی حیات کا انکار اور وفات کا اقرار کیا ہے وزیدے عالم ہوئے انہوں نے بھی حیات کا انکار اور وفات کا اقرار کیا ہے چنانچہ ہیں اپنے رسالہ مسٹی سراج الحق حصہ سوم چارم پنجم ہیں اس بات کو خوب مفصل ثابت کر چکا ہوں۔

پس حضرت اقد س علیہ السلام کا مجمع جملا میں نہ جاناان کی جھوٹی فتح کا نقارہ نج گیاان کے پرافترا کارروائی کی نوبت گونج اٹھی لیکن پھر بھی حضرت اقد س علیہ السلام نے اہل وہلی کا چیمھانہ چھوڑا اور دو تین اشتمار شائع کئے اہل دہلی نے جب مشورہ کیا کہ ہمارا کیا کرایا منصوبہ جاتا رہے گااور ہمارا سب کام گر جادئے گا مرزا کے اشتمار چھوانے بند کردو۔ تب سب کے مشورہ سے مطبع والوں نے حضرت اقد س علیہ السلام کا اشتمار چھاپنا بالکل بند کردیا۔ اب بڑی مشکل پڑی۔ اور حضرت اقد س علیہ السلام وعاؤں میں لگ گئے۔

ایک مولوی وہالی کی طرف سے ایک اشتمار اس مضمون کا نکلا کہ غلام احمہ غلام نی غلام محمد-غلام رسول وغیرہ نام رکھنا شرک میں واخل ہے فتح یور کے علما چو نکه حنفی تھے ان کو بیہ برامعلوم ہوا اور ان کا ایک بڑا مولوی مجمہ عثمان نام کو اس ہے بہت ربج پہنچا۔ اور اس نے ایک اشتہار اس اشتہار کے جواب میں شائع کیا کہ علاء المحدیث نے مرزا غلام احمد پر حملہ کیا ہے اور و راصل ہم سب مقلدین اور سنت جماعت پر حملہ کیا ہے کیونکہ ہمارے نام اس محم کے جی اور ہم ان ناموں کو جائز رکھتے ہیں پھر مولوی محمد عثان خفیہ طور سے حفزت اقدس علیہ السلام كى خدمت من حاضر ہوئے اور ايك لمبار قعد لكھامنجملہ اس مضمون كے جو اس رقعہ میں تھا یہ بھی مضمون تھا کہ اللہ تعالی کی قتم میں آپ سے ایس محبت ر کھتا ہوں جیسی انبی جان سے محبت ر کھتا ہوں ان وہائی مولویوں نے بری شرارت کی ہے میں ان کے شریک نہیں ہوں ۔ کو میں آپ کو میچ موعود نہیں مانا - محرمین آپ کی طرف ہوں آپ جو اشتمار وغیرہ چھپوانا چاہیں میری معرفت چمپوائیں میرا شاگرد کابی نوایس ہے اور عمدہ کابی نوایس ہے اس سے کابی کھوادوں گاادر ایک اہل مطبع میرا شاگر د ہے میں اس مطبع میں چھپوادوں گا سو آپ نے ایا ی کیا جب حضرت اقدس علیہ السلام کا اشتمار نکلا تو مولویوں کے کپڑوں میں پیویڑ گئے دن کو چین نہ رات کو نیند اور بیہ شعران کے مطابق ہوا اللها اعما ککمیٹا کہ خون چوسید کمٹملیا کہ خواب آسان نموداول ولے افاد مشکل ہا اور مثورہ کیا ہمارا ساختہ سب جاتا رہا پھراشتمار مرزاکی طرف سے نکلنے لگاتو

اور مسورہ کیا جارا ساختہ سب جا ہا رہا پھراسمار سردا می طرف سے سے لاہو مولویوں نے وہ اشتہار جس میں غلام رسول غلام محمد نام ناجائز بتلائے تھے واپس لیا اور کما کہ ہمارا قصور معاف کرود لیکن مرز اکا اشتہار نہ نگلنے دو۔اب کیا تھا

كياوقت بحرباته أتأنهين

بمرتو مولويوں میں پھوٹ پڑگئی

ایک دن حضرت اقدس علیه السلام نے جب دیکھاکہ بدلوگ بول تو باز نہیں آئیں گے نذیر حسین محدث دہاوی کو مقابلہ کے لئے نہیں نکلے دیتے ایک اشتمار کھھا۔ اور شائع کیا منملہ اور مضامین ایک بیہ بھی مضمون تھا کہ فلاں روز ہم جامع سجد دیلی (دمثق) میں بوتت عصر جاویں گے۔ مولوی نذیر حسین صاحب کو جاہیے که وه بھی جامع مبجد میں آجادیں اگر بحث نہیں کرتے صرف اتنا کام تھوڑا ساکریں کہ میں پہلے آیات قرآنیہ واحادیث نبویہ ہے اپنے دعوے مسج موعود اور مسع ابن مریم کی نسبت بطوراتمام جبت ساؤں گا ناکه کوئی یوننی ہلاک نہ ہو جائے اور جب میں سارا بیان سنا چکوں تو مولوی نذیرِ حسین مجمع عام میں کھڑے ہو کراللہ تعالیٰ کی قتم کھا جاویں اور قتم کی رو ہے لکھ دیں کہ جو کچھ مرز غلام احمہ قادیانی نے احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ سے مسیح علیہ السلام کی نسبت استدلال کیا ہے یہ سب غلط ہے اور وفات مسح اس سے ثابت نہیں ہو تی۔ اس تھم کے بعد ایک سال کا انتظار کریں اگر ایک سال میں مولوی نذر<sub>ی</sub>ر حسین صاحب یر عذاب اللی نازل نه ہوا تو میں اپنی کتابوں کو تلف کردوں گا۔ جلاووں گا اور اینے مسیح موعود کے دعوے ہے رجوع کرلوں گااور دست بردار ہو جاؤں گااور جو مولوی نذیر حسین صاحب پر **عذاب الهی نازل ہوا جو کاذبوں ا**ور مفتریوں پر بیشہ آیا کر تاہے تو میری صداتت عالم پر آشکارا ہو جادے گی اور جو اس آریح کو جامع پمجدیں حاضرنہ ہوااس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔

اللہ اللہ كيا ہے تحدى ہے مردى ہے اولوالعزى جھوٹے كو بارگاہ ايزدى ہے مل سكتى ہے۔ ہرگز نہيں ہرگز نہيں۔ اس اشتمار كے شائع ہوتے ہى دہلى والوں ميں كھل بلى مج گئى اور ايك شور برپا ہو گيا اور مولوى نذیر حسین اور اس كے شاگر دول كے ہوش اڑ گئے كہ اب كياكريں اور كس طرح اس سرخ موت كے بيالہ كو ٹلاديں۔ آخر كاريہ بات بنائى كہ مولوى نذیر حسین صاحب بڑھے ضعیف بيالہ كو ٹلاديں۔ آخر كاريہ بات بنائى كہ مولوى نذیر حسین صاحب بڑھے ضعیف ہيں۔ مرزاصاحب نے دكھے لياكہ اب مرنے والے تو ہيں ہى چلو ايسااشتمار ويدو ہي

مرجاویں گے ہماری بات بن جاوے گی ہمارا دعویٰ سر سبز ہو جاوہے گا ہم ہر گز اس بات کو تشکیم نمیں کرتے ہیں اور نہ مولوی نذر حسین صاحب یہ بات مان سکتے ہیں جہاں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہاں سیح بھی تھوڑے بہت اور حق پیند نکل ی آتے ہیں انہوں نے زور دیا کہ بے شک مولوی نذیر حسین صاحب حتم کھاویں بچ اور جھوٹ میں واقعی تمیز ہو جاوے گی۔ صدق و کذب میں بیہ معیار بہت ہی عمرہ ہے اب اس بات کو کون روک سکے اب تو یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اورلوگوں کو اس ون کا خیال ہو گیا لیکن جو اس بات کے مخالف تھے انہوں نے یہ التزام کیا کہ " مرزا کو مبد میں ہی مار ڈالو۔ بلوہ عام میں کون یو چھتا ہے۔" جب وہ دن اور وہ وفت موعود آیا تو لوگ جوق در جوق ٰ جامع معجد میں آنے لگے۔ یہاں تک کہ جامع معجد لوگوں ہے بھر گئی اور مخلوق کا ایک تاریک گیا۔ اس روز صبح سے لوگ حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس سے پیغام و تنتأ فو تنتأ لانے لگے کہ حضرت آپ جامع مسجد میں ہرگز نہ جاویں فساد ہوجاو**ے** گا تحرار ہو گا خوانخواستہ آپ کو تکلیف بہنچے یا جان جائے کیا فائدہ وہاں جانے ہے یہ لوگ بلول ملا کے آئے ہیں کہ مرزا جامع مسجد میں نہ جادے تو بہت ہی احی*ھا ہو<mark>د</mark> ع*حافظ محمہ اکبر ایک فخص واعظ اس زمانه میں خوش الحان تھا وہ بھی آیا اور کنے لگا کہ حضرت آب جانے کو جائیں گرمیں تج کہنا ہوں کہ لوگ دہلی کے آپ کے قتل کے دریے ہیں کسی کے ہاتھ میں چھریاں چاقو اور کسی کے ہاتھ اور دامن اور جیب میں نو کد ارپھر ہیں پھرا یکد م برسیں کے اور پھر چھریاں چلیں گی- یہ بات حافظ محمہ ا كبرنے مجى اور نيك نيتى سے كى تقى محر حضرت اقدس عليه السلام بار بار فرماتے تھے کہ کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی ہارے ساتھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَ اللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنُ النَّاسِ اللهُ تَعَالَى كَي حَفَاظت كَافي ١٤ لله حا فظنا و نا صر نا ب جانے سے رک نہیں سکتے کیونکہ ہم نے جو غیرحاضر پر لعنت لکھی ہے اس لعنت کے موروہم نہیں ہو سکتے۔

مامع مسجد دہلی اور بہوم یہود کی مئی اور دویا تین عمیاں کرایہ کی منگائی گئیں ایک تجھی میں حضرت اقدیں علیہ السلام اور سید امیر علی شاہ صاحب ور مولوی عبدالکریم صاحب اور ایک صاحب اور - ایک بگھی میں میں اور غلام قادر نصیح ادر محمد خان صاحب کپورتھلوی ادر ایک فخص اور۔ تیسری میں حکیم نفنل الدین صاحب او رکئی صاحب او ربیٹھ گئے اس و**تت** ہم بارہ ممخ*ض ت*ھے جب ہم جامع مسجد کے دروازہ پر جنوب کی جانب پنچے تو دیکھا کہ مسجد اور مسجد کی میڑھیاں ڈٹاڈٹ لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور جیسا کہ اکثر اٹھخاص نے اور نیز حافظ محمر اکبر واعظ مرحوم نے بیان کیا تھا وہ مشاہدہ میں آگیا حضرت اقدس علیہ السلام آھے بلا خوف وخطراور داہنی جانب میں اور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم مغفور دونوں ہاتھ میں ہاتھ لئے ادیر چڑھے ادر کوئی داہنے ادر کوئی یا ئیں اور کوئی بیجیے بھلا ہم بارہ آدمیوں کی اتنے لوگوں میں کیا حقیقت تھی ادر ایک مزدور کتابیں لئے ہارے ساتھ جو حضرت اقدس علیہ العلو ۃ والسلام لائے تھے لو گوں کے تیور بدلے ہوئے آئکھیں سرخ وزرد جوشیلی چروں پر خون گویا چھڑ کا ہوا ہم سب جامع مجد (منارہ شرقی دمشق) پر چ کی محراب میں جابیٹے حضرت اقدس عليه السلام كى جيسى عادت خلوت ميس جلوت ميس بميشه على جيسے كوكى نى دلهن بیٹھی ہوتی ہے آنکھوں میں شرم جیسے کنواری نوجوان کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے نہ آپ کسی طرف دیکھتے ہیں نہ کسی طرف متوجہ ہوتے نظر برپشت یادوختہ اوریاس مولوی عبدالکریم صاحب بیٹھے اور آگے کتابوں کاڈ چیرنگاہوا اور سامنے کی جانب بیہ خاکسار اتنے عرصہ میں قریبا ایک سو سے زیادہ یولیس کے نوجوان اور ساتھ یور پین آفیسریکا یک آگئے اور ہمارا محاصرہ کرلیا۔ اور ہم کو اینے حلقہ میں لے لیا میرے پاس اس وقت لباس فاخرہ چونمہ رنگین اور عمامہ رنگین شریق تھا اور غراره کا پاجامه - میراقد چو نکه لمباتهااد رلباس فا خره تھا راسته میں بھی اور جامع

مجد میں بھی ہی لوگ کتے تھے کہ یہ مخص میے موعود ہے۔ غلام قادر نصیح ادر جمد خان صاحب اس بات کو من کر بہت ہنتے اور میں بھی خوش ہو تا کہ کاش اگر یہ لوگ جملہ کریں تو جمھ پر کریں۔ اور آج میں حضرت اقدس علیہ السلام کے اوپر سے قربان ہوجاؤں اور شماوت کبری کا ورجہ پالوں۔ گر حضرت اقدس علیہ السلام کو کوئی آسیب کوئی آزار کوئی تکلیف نہ پہنچ میں نے بعض لوگوں کے دامنوں میں پھر دیکھے اور بھین کال ہوگیا کہ آج مسیح ناصری والا ون ہے اور مولوی برے برے جے اور عماے بائد ھے اور لباس فاخرہ پہنے فریسیوں قیہوں کی طرح برے برے جے اور عماے بائد ھے اور لباس فاخرہ پہنے فریسیوں قیہوں کی طرح مدادی سوی یا چار خانہ کانیم ساق اور سادہ جو تا ذری کاوہ بھی مدت کا پہنا ہوا پر انا طرحداری اور زاکت وغیرہ گوئے سبقت لے گئی تھی۔

افاق ہے بہت لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اور منکر
کلمہ ہیں۔ اور بعض نے کہا نہیں ایبا نہیں ہے آگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو مجد میں
کیوں آتے اور قرآن شریف اور حدیثوں اور تغییروں کی کتابیں ان کے پاس
کیوں ہو تیں آ فرایک ضعیف العمر پیرصاحب آگے بڑھے اور کہنے گئے کہ میاں
صاجزادہ صاحب وہ مجھ ہے پہلے ہے واقف تھے کہنے گئے تم لوگ کون ہو میں نے
کماہم مسلمان میں بھرکما کہ تمہار اند بہ کیا ہے میں نے کمااسلام ہے بھر پو چھا کہ
تمہار اطریق کیا ہے اس سے مطلب انکاشایہ حنی شافعی وغیرہ یا چشی قادر کی وغیرہ
یامقلد غیر مقلد ہوگا میں نے کما اسلام بھر دریافت کیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو میں
ایمقلد غیر مقلد ہوگا میں نے کما اسلام بھر دریافت کیا کہ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو میں
لاّ اِللہُ اللہُ مُحَدِّدٌ وَ شُولُ اللہِ اب وہ بیرصاحب لوگوں کی طرف مخاطب
ہوئے جنہوں نے یہ کما تھا کہ یہ تو کلمہ طیب پڑھتے ہیں تم تو کہتے تھے نہیں پڑھتے
ہیں عن لیا کہ پڑھتے ہیں قبی کرھتے ہیں گم

مولویوں کے برکائے ہوئے تھے کما نہیں جی اس دفت زبان سے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ دیا ہے ورنہ بید لوگ نہیں پڑھتے پیرجی صاحب نے کما دل چر کرتم نے ویکھا ہو گاہم تو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں۔

پھر پوچھا کہ تم نبیوں رسولوں ولیوں کو مانتے ہو میں نے کما ہاں اگر نبیوں رسولوں اور ولیوں کو نہ مانتے تو حضرت اقد س علیہ السلام کو ولی اللہ اور مسح موعود کیوں مانتے اس کے بعدان سب میں ناانفاقی ہوگئی اور لڑنے جھڑنے لگے لیکن جو انان پولیس نے جو ور دی پہنے ہوئے کھڑے تھے اکمو ہٹا دیا۔

اسی عرصہ میں مولوی نذریر حسین صاحب اور ساتھ ان کے مولوی محمد حسین اور مولوی عبدالمجید وغیره علما آگئے اور مولوی نذیر حسین صاحب کو الگ ایک والان میں جا بھایا اور حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے نہ لائے یہ ان کو خوف تھاکہ مبادا حق غالب آ جاوے اور حضرت اندس کاروئے منور و کم کھ کر کوئی ایس بات نہ سمدیں کہ جس سے ہمارا سارا کیا کرایا برباد ہوجاوے پھرعمر کی نماز ہوئی اور عصر کی جماعت کھڑی ہوئی۔ چو نکہ ہم باجماعت نماز جمع کرکے پڑھ کے آئے تھے ہمیں کیا غرض تھی کہ شریک ہوں ان لوگوں نے چاہا کہ یہ نماز میں شریک ہوں تحبیر ہو چکی اور ہمارے شامل ہونے کا انتظار کیا کسی نے کما آیئے نماز بڑھ کیجئے مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ ہم نماز جمع کرکے آئے ہیں غیرمقلد چو نکہ جمع کرنے کو جائز رکھتے ہیں لیکن عام لوگ حنفی زیادہ تھے کہنے لگے کہ نماز جمع کرنے کے کیا <u>معنے</u> یہ کوئی رافضی ہیں اتنے میں ایک مولوی صاحب آئے اور حضرت اقدی علیہ السلام کے سامنے چیکے آگر جھک کر کماکہ اگر چہ آپ نمازیڑھ کر آئے ہو۔ پھربھی شامل ہونا حدیثوں سے ثابت ہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں ہم باجماعت نماز پڑھ کر آئے ہیں کپس ان سب لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی لیکن مولوی نذیرِ حسین کو نماز میں بھی دور کھ<sup>ر</sup>اکیا۔

#### ہیبت حق است صاحب دلق نیست

جب نماز ہو چکی پھر مولوی نذریہ حسین کو مولویوں نے محاصرہ میں لے کر دالان میں جو دروازہ شالی کی جانب تھا جہاں پہلے بٹھایا تھا جابٹھایا مولوی **محم**ر حسین بٹالوی تو استاد کے پاس حفاظت میں رہا لیکن مولوی عبدالمجید وغیرہ کئی مولوی آ گئے اور افسر یولیس سے باتیں کرنے لگے او هرسے غلام قادر نے خوب سوال وجواب کئے اوریہاں تک بولے کہ جہاں تک بولنے کا حق تھا۔ مولوی عبدالمجید نے ا فسر پولیس ہے کہا کہ بیہ فخص مسیح موعو د ہونے کا دعویٰ کر تاہے ادر ہم تم کو ناحق پر جانیا ہے اور حضرت مسیح بن مریم کو جو ہم تم وونوں زندہ آسان پر یقین لرتے ہیں یہ مردوں میں اور وفات شدوں میں جانتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسیح کی حیات و وفات میں مولوی نذیر حسین گفتگو کریں اور ہم کہتے ہیں کہ خاص ان کے دعوے مسیح موعود ہونے میں بحث کریں غلام قادر نصیح صاحب نے من جملہ اور باتوں کے افسر پولیس سے بد کما دیکھئے حضور جب تک عمدہ خالی نہ ہو تب تک کوئی اس کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا۔ جب پہلے مسیح کی دفات وحیات پر گفتگو ہولے تب آپ کے میح موعود ہونے میں گفتگو ہو۔ ابھی توبید لوگ میخ کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اگر حیات مسیح ثابت ہو گئی تو آپ کے دعویٰ مسیح موعود میں کلام کرنا عبث ہے۔ بیہ دعویٰ خود باطل اور روہو جادے گا اور جو مسیح کی وفات ثابت ہوگئی تو پھر آپ کے مسیح موعود میں بحث کرنا ضرد ری ہے کہ وہ آنے والا مسیح نہی ہے یا کوئی اور اس امت میں ہے۔ افسر پولیس نے کما کہ بے شک بدیات صحح ہے تم لوگ کیوں اس میں گفتگو اور بحث نہیں کر لیتے۔ وہ ا نسر تو اس بات پر جم گیا پھر قتم کے بارہ میں مخفتگو ہوئی اس سے بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور کما مولوی صاحب بڑھے ہیں ضعیف ہیں عمر رسیدہ ہیں ہم نہ قتم کھادیں ادر نہ کھانے پر مولوی صاحب کو آبادہ کریں پھر محمد یوسف صاحب آنریری مجسٹریٹ نے کماکہ آپ حضرت اپنا عقیدہ لکھ دیں لوگوں کو گمان ہے کہ آپ کا عقیدہ خلاف اسلام ہے.

وہ آپ کا لکھا ہوا میں سب کو سنادوں گا چنانچہ حضرت اقدس علیہ السلام نے لکھ دیا جو چھیاہے ۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آنخضرت ﷺ پر ا يمان ركھتا ہوں ادر مجھے كى اسلامى عقيدہ ميں انكار نہيں ليكن مسيح عليه السلام کی دفات پریقین ادر ایمان رکھتا ہوں جب حضرت اقدس علیہ السلام پیہ لکھ چکے تو محمہ یوسف صاحب نے جاہا کہ اس کو سادیں گرمولویوں نے جن کی نیت بدا در فساد کی تھی عبدالجید وغیرہ نے سانے نہ دیا ادر لوگ زیادہ اشتعال **میں آگئ**ے ادر لوگوں کی تحالت غصہ اور مولوبوں کے بھانے سے دگر گوں ہو گئ اور غصہ سے لال پیلے ہو گئے افسر پولیس نے دیکھا کہ اب نساد ہوا جاہتا ہے ایسے ماتحت افسر ے انگریزی میں کما کہ لوگوں کو منتشر کرد۔ لوگوں میں سخت اشتعال ہے تیور بدلے ہوئے ہیں ہیں افسر پولیس صاحب بہادر اور محمہ پوسف صاحب نے یکار کر کمدیا که کوئی مباحثہ نہیں ہو گا سب صاحب چلے جاویں۔ حافظ محمر اکبر مرحوم ہمارے چاروں طرف حفاظت کے لئے کھرتے تھے پس سب لوگ تتر ہتر منتشر ہو گئے اور مولوی نذر حسین سب سے پہلے مع شاگردوں اور مولوبوں کے یلدیئے کیونکہ دہ وروازہ کے قریب دالان میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا جان بھی لا کھوں پائے اور پھر حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے چلے اور تمام ساپی نوجوان ہمارے ساتھ ساتھ حلقہ کئے ہوئے اور افسریولیس حضرت اقدس علیہ السلام کے ہمراہ تھے جب ہم وروازہ شال پر آئے تو جمہیاں تلاش کیں کہ وہ کماں ہیں۔ یعنی ان ہے آنے جانے کا دو طرفہ کرایہ کیا گیا تھااور کرا ہیہ دے بھی دیا تھالیکن لوگوں نے تجھی والوں کو خدا جانے کمال چھپا دیا تھا۔ یا چلا دیا تھا یہ بھی ایک طریق ایذا کا نکالا اور سوائے ان تجھیوں کے کوئی یکہ اور تجھی آنگہ بھی نظرنہ بڑا۔ان لوگوں نے اپنی کوشش سے تمام سواریاں مسجد کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ پندرہ سولہ یا زیاوہ منٹ ہم دروازہ پر سواری کے انتظار میں کھڑے رہے اور بکدم لوگوں نے بلوہ کاارادہ کیا۔ افسریولیس ہوشیار تھااس

نے کما کہ حضرت آپ میری بھی میں بیٹے کر جلدی مکان پر جا کیں ان لوگوں کا ارادہ بدہے پس حضرت اقدی علیہ السلام اور مولوی عبدالکریم صاحب دونوں اس مجھی میں بیٹے کر تشریف لے گئے اور ہم سب پیدل بعد میں مکان پر گئے اور ا فسر پولیس نے کوچوان ہے سمدیا تھا۔ کہ جہاں تک ممکن ہوجلد بھی کو پہنچانا جب حضرت اقدس عليه السلام تشريف لے محتے و ہم باقي مانده لوگوں سے بهت ے اشخاص نے بھٹا بحق شروع کرکے جھیر چھاڑ کرنی جابی چو نکہ وہ موقعہ بولنے کانہ تھااس لئے ہم خاموش ہو گئے جب تک حضرت اقد س علیہ السلام کو چھوڑ کر مجھی آئی تب تک افسر پولیس معجد کی سیڑھیوں پر کھڑے رہے اور جب ہم سب بخیروعافیت روانہ ہوئے تو افسر کھڑے رہے اور لوگوں کو منتشر کرتے رہے ایک بات یہ بھی خیال کرنے کے قابل ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اشتمار شائع کیا کہ ہم جامع مسجد میں فلاں روز جا نمیں گے تو راستہ میں کئی بدبخت لوگ گھات میں بیٹھ گئے کہ بندوق کے فیرے حفزت اقدس علیہ السلام پر وار کریں لیکن خدا کی قدرت بیہ ہوئی کہ جس راہ ہے ہم کو جانا تھا بھی والوں نے کما کہ ہم اس راہ کو نہ جاویں گے گویا خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بھی والوں کے دل میں هاري مخالفت دُالدي او رجب بم بخيروعافيت جامع مسجد ميں جانبنيے تو وہ اشخاص جو قل کی نیت ہے کمین گاہ میں کسی کوشے پر بیٹھے تھے اپنی ناکامی ہے ہاتھ ملتے رہ كَ وَمُكَرُوْا وَمُكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُا كِرِيْنَ اللهُ تعالَى كَا قانون حِيا نكلا-

### وتثمن چه كند چو مهربان باشد دوست

ایک روز مولوی محمر احمد وغیرہ کی مولویوں کو ساتھ لے کر آیا اور کھنے لگاکہ آپ کا دعویٰ اگر ولی اللہ ہونے کا ہو یا تو میں اول آمنا وصد قنا کہتا لیکن مسیح موعود کا دعویٰ کھنکتا ہے یہ آپ چھوڑ دیں تو بس ساری دہلی آپ کے تابع ہے میں نے ایک کتاب ایک یور پین کی دیکھی اس میں لکھا تھاکہ آنخضرت التھا ہے ہیں ہے۔

نے مشقل دعویٰ رسالت کاکیااس واسطہ عیسائی آپ پر ایمان لانے سے رک گئے۔ اگر بالواسطہ رسول بنتے اور مسح کے تابعد اروں میں سے ہوتے تو میں کیا کل عیمائی آپ پر ایمان لاتے بس ای کے مطابق قول محمد احمد کا تھا اس محمد احمد نے جو جو شرار تیں اور جو جو فساد کئے وہ محمد حسین بٹالوی کے شرو فساد سے کم نہ

حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ والوں کو یہاں تک بھی مشکل تھی کہ بازار سے کوئی چیز خرید کر لانا د شوار تھا ہروفت آپ کے مکان کے سامنے بہت ہے آ دمیوں کا مجمع رہتا تھااور ان کو ہنسی اور ٹھٹھے کے سوا اور کچھ کام نہ تھا۔ ایک روز ایک فخص سفید ریش حضرت اقدس علیه السلام کے مکان پر آئے چو نکہ آپ اوپر کے کمرہ میں تھے اور میں نیچے درمیانہ کمرہ میں تھا اول مجھ سے ملاقات ہوئی کہنے لگے کہ کیا آپ لوگ قیامت کے محربیں میں نے کمانیس کون کتا ہے اور ہارے میں سے کس سے سنا ہے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بیہ اشتمار کہتاہے جو موجود ہے اس میں کتاب کا نام صغحہ سطر کا پیۃ لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں میں نے کمایہ اشتہار مخالفوں کا ہے اس کو سوائے ایسے بہتانوں کے کچھ اور سمام ہی نہیں بیہ اشتہار جھوٹا ہے اور سراسر افترا ہے وہ بزرگ بولے کہ اس اشتہار میں ازالہ اوہام کا نام لکھاہے وہ منگواؤ دیکھیں تو سہی بھلا یہ مولوی ہیں ایبا صریح اور تھلم کھلا جھوٹ کیوں بو لنے لگے میرے پاس ازالہ ادہام کتاب تھی اٹھا کر دیدی کہ اس اشتہار کے پیتہ کے موافق آپ دیکھ لیں جمال قیامت کا انکار لکھا ہے ان بزرگ نے وہ کتاب دیکھی! یں پية ونشان پر جو اشتهار ميں ورج تھاديكھاتو كميں وہاں قيامت كاذ كر بھى نهيں تھا پھر وہ بزرگ کہنے گگے کہ شاید صغہ وسطرمیں کاتب کی غلطی ہو میں نے کمااگر اس پر آپ کوشبہ ہو تو ساری کتاب کو دیکھ جائے سوانہوں نے نصف کتاب تواسی وقت د کیم لی اور پیمر کما که مجھ کو بیر کتا<u>ب</u> دیدیں میں گھر پر و کیموں گا مجھے تو سے خواہش

تھی کہ کسی طرح یہ تمام کتاب پڑھ لے بس وہ کتاب لے محتے اور دو سرے دن مشتمر کو گالیاں دیتے ہوئے آئے اور کہا کہ اب مجھ کو یقین ہوگیا کہ یہ مولوی جھوٹے ہیں۔

ایک روز دیلی والے شرارت کی راہ سے حضرت اقد س علیہ السلام پر یورش
کرکے کئی سو آدمی آگئے چو نکہ دروازہ زینہ کا تک تھااس لئے ایک ایک کرکے
چڑھنے گئے اسنے میں سید امیر علی شاہ صاحب آگئے انہوں نے نہ آنے دیا وہ
لوگ زور سے گھنے گئے مگر شاہ صاحب ایک قومی الجبشہ تھے ان کے زور کو ان دیل
والوں کا زور کب پہنچ سکتا ہے ایک ہی دھکے میں سب ایک دو سرے پر گر پڑے
اور فرار ہو گئے اور سوائے گالیاں دینے اور شمنھا بازی کرنے کے اور کچھ نہ
کرسکے۔

ایک روز ایک تامراد بر بخت ہیرہ شاہ مرحوم کا بیٹار حیم بخش فقیر آگیا چو نکہ میں ہیرہ شاہ کو جانیا تھا کہ وہ نمایت نیک بخت اور صالح آدی تھا گر وہ حضرت اقد س علیہ السلام کے وعوے سے پیشخر گذر چکا تھا اور بیر رحیم بخش بھی جھے کو جانی تھا ہیرے پاس آگیا اور کنے لگا ای حضرت آپ کمال میں نے کما میں ہیں ہوں کنے لگا تم بزرگ بزرگوں کی اولاد مرزاجی سے کیے معققہ ہوگئے میں نے کما بررگ را بزرگ وولی راولی سے شنامد کنے لگا کہ آپ نے مرزا صاحب کو کیے بزرگ را بزرگ وولی راولی سے شنامد کنے لگا کہ آپ نے مرزا صاحب کو کیے بزرگ وا بررگ بانا کی طرح جانا کہ جس طرح تم نے جھے بزرگ اور میرے آباء داجد او کو بزرگ مانا کھنے لگا آپ کے بزرگوں نے تو کرامتیں دکھائی ہیں میں آباء داجد او کو بزرگ مانا کھنے لگا آپ کے بزرگوں نے تو کرامتیں دکھائی ہیں کنے لگا ایسی کرامتیں وکھائی ہیں کنے لگا ایسی کرامتیں وکھائی ہیں کنے لگا ایسی کرامتیں دکھاؤ کھر میں نے کما حسرت اقد س علیہ السلام نے بھی کرامتیں دکھاؤ کھر میں نے در سے اس کے مطہ پر طمانچہ مارا کہ اس کا منہ پھر گیا میں نے کما اب کرامت دکھاؤ کھر میں نے در سرا تھیٹر اٹھایا بس بناہ ما تکنے لگا اور تو بہ کرنے لگا بعض طبائع ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دو سرا تھیٹر اٹھایا بس بناہ ما تکنے لگا اور تو بہ کرنے لگا بعض طبائع ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ بغیر زدد کوب مانتی نہیں بی قلامی آنے تھا تی تخضرت القلائی کے جماد کی تھی فائم۔

الدعاء مولوی محمد بشیرے شاید پانچ پانچ پرچوں کی شرط تھری تھی کہ طرفین کے پانچ پانچ پانچ پرچ ہوجاویں لیکن حضرت اقدس علیہ السلام نے تین پرچوں پر بحث ختم کردی۔ اس واسطے کہ جب حضرت اقدس علیہ السلام نے دیکھا کہ نئی کوئی دلیل مولوی صاحب کے پاس نہیں ہے بار بار اس ایک بات کا اعادہ ہو تا ہے سوائے تشییج اوقات اور کچھ نتیجہ نہ تھا مولوی محمد بشیراور مجد دعلی خان نے برا غل مجایا کہ خلاف معاہدہ ہے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل بی نہیں ری تو پحرخواہ مخواہ تحریر بردھانا کیا فائدہ دیتا ہے لوگوں کو حق د باطل کے سمجھنے میں میں تحریریں کافی ہیں۔

و بلی میں ایک جلسہ ہوا اور بہت ہے مولویوں نے محمہ حسین بٹالوی کو دہایا کہ تم نے جو مرزا صاحب سے لدھیانہ میں مباحثہ کیا ہے اس میں تم نے کیا کیا اور کیا کرکے دکھایا۔ اصل بحث تو بچھ بھی نہ ہوئی بٹالوی نے جواب دیا کہ اصل بحث مس طرح کر تااس کا پتہ ہی نہیں قرآن شریف میں مسے کی حیات رفع علی السماء کا کوئی ذکر نہیں حدیثوں ہے صرف نزول ثابت ہوتا ہے میں حدیثوں پر مرزا صاحب کو لاتا ہوں اور وہ مجھے قرآن کی طرف لے جاتے سے بھران مولویوں نے کما کہ مرزا صاحب نے تو بحث چھاپ دی تم نے اب تک کیوں نہ چھاپی۔ نالوی نے کما کہ اشاعت السنہ میں چھاپوں گا مولویوں نے کما کہ تیرا اشاعت السنہ پڑے بھاڑ میں الگ اس بحث کو کمل کرکے چھوانا تھا تو شور تو اتنا کر تا ہے اور ہوتا تھے سے بچھ نہیں۔ مولویوں نے اس کو بہت ہی شرمندہ کیا لیکن کی کا اور ہوتا تھے سے بچھ نہیں۔ مولویوں نے اس کو بہت ہی شرمندہ کیا لیکن کی کا مقولہ ہے۔

### شرم چه کنی مت که پیش مردان بباید

اس مباحثہ کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے چلنے کی تیاری کی اور بھیاں منگوا کیں اور اشیش پر تشریف لے گئے سوار ہوتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام نے خلاف عادت مجھے سینہ سے لگایا اور فرمایا کہ اب تم جاؤ پھر

جلدی قادیان آنا۔ ہارا جی نہیں جاہتا کہ تم کو چھوڑ کر ہم چلے جا ئیں اللہ کے حوالے فی امان اللہ جس وقت حفرت اقدس عليه السلام نے قاديان شريف جانے كى تيارى كى اور نماز عشاء کی بڑھنے لگے تو ابھی ہم نے نیت نہیں باند ھی تھی کہ حاجی حکیم الله بندہ جیند ہے آگئے اور وہ نماز میں شامل ہو گئے بعد سلام کے کماکہ آج مجھے نین روز دہلی آئے ہوئے ہو گئے مجھے یہاں آنے کاموقعہ نہ ملااور نہ لوگوں نے آنے دیا اور کماکہ وہ تو کافر ہے تو بھی کافر ہوگا۔ آج اتفاق سے میں نے آپ کو و کھے لیا تو میں دو ڑ کر آگیا مجھے حضرت اقد س علیہ السلام سے بیعت کر اوو میں نے حفرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حفرت بیہ حاجی تحکیم اللہ بندہ ساٹھ کوس جیند ہے آیا ہے اور لوگوں نے آنے نہ دیا۔ یہ میرا واقف کار ہے اس کے بیوی اور بچے مجھ سے مرید ہیں لیکن یہ اور مخص سے مرید تھا اب آپ سے بیعت کرنی جاہتا ہے آپ نے فرمایا اب تو ہم چلتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ چلتے بھی دیر بھگے گی آپ ان کو بیعت بی کر لیجئے (اور یہ وہی مخض حکیم اللہ بندہ حاجی ہے جس کا ذکر ہوسف علی مرحوم کے ذکر کے ساتھ آچکا ہے حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا اچھا بلاؤيس نے كما كر حكيم صاحب أو اوربيعت كرو عيم جي آئ اور حفرت اقدس عليه السلام نے ہاتھ بردهاويا تو حاجي حكيم الله بنده نے ہاتھ نہ بڑھایا اور عرض کیا کہ حفرت پہلے میری عرض بن لیں فرمایا کہو عرض کیا کہ شہر جیند سکھوں کی ریاست اور ملک ہے وہاں کئی صدیوں ہے اذان نہیں موتی - اور جو کوئی اذان اتفاق سے کمہ دے تو پچیس روپیہ جرمانہ موتا ہے آپ یہ وعا کریں کہ وہاں اذان ہونے لگے بیہ آپ کا بڑا بھاری نشان ہے تب تو میں بیت کرلوں درنہ نہیں سجان اللہ وہ کیا وقت مبارک تھا فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اذان ہوگی اور خوب ہوگی آؤ بیت کرلو- حاجی صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اور ہاتھ د کیر بیعت کی اور بہت رویا اور کئے لگا کہ مجھ سے گتافی تو ہوئی لیکن دین کے

کام میں اس نفس کا اس میں کوئی دخل نہ تھا خدائی قدرت کے قربان خدا جانے
آپ نے کس درد سے یا الهام ووجی سے فرمایا تھا کہ خدا تعالی نے چند سال کے
بعد ریل جاری کرائی اور ریل والے اذان کینے گئے اور اب خود رکیس نے عام
اجازت دیدی کہ مسلمان تھلم کھلا اذان معجدوں میں کمیں کوئی روک ٹوک نہیں
اس پر ہندو اور برہمنوں نے غل مچایا کہ یہ پوتر اور وہرم وحرتی ہے اس میں کبھی
اذان ہوئی ہی نہیں آپ کیوں اجازت ویتے ہیں گرر کیس نے ان کا کہنا نہ مانا اور
عام اجازت اذان کی دے وی سووے وی بلکہ وفتر میں بھی لکھا گیا۔

اب میں مولوی محمہ بشیر کا حال لکھتا ہوں اور پیہ خداتعالی کے نشانوں میں ہے ایک نشان ہے اور وہ یہ ہے کہ ووران بحث میں شیخ نصیرالدین وہلوی مرحوم مولوی محمد بشیرصاحب سے للے کیا تو وہ حضرت اقد س علیہ السلام کے بریے کا جواب لکھ رہے تھے میخ صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب مرزا صاحب کا جواب سنبھل کر لکھتا وہ بھی فاضل عالم میں مولوی محمد بشیرنے کہا کہ ورحقیقت مرزا صاحب کا جواب لکھتا بہت ہی مشکل ہے لوگوں نے مجھ کو پھنسا دیا مجھے تو جواب لکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ جب بحث مولوی صاحب اور حضرت اقدس علیه السلام میں ختم ہو چکی تو بھویال میں جاکر مولوی صاحب نے بڑا غل مجایا کہ میں فٹح کرکے آیا ہوں اور خاص کر حضرت مولانا سید مجمہ احسن ؓ صاحب فاضل ا مرد ہی ہے بیان کیا کیو نکہ اس وقت تک حضرت فاضل ا مرو ہی بھویال میں ہی تشریف رکھتے تھے اور وہیں ملازم تھے۔ الله تعالی ذوالجلال والاگرام کی قدرت کا یهاں اب جلوہ دیکھنا چاہئے ابھی اس بحث پر چند روز گذرے تھے کہ ایک مخص شاید احمد علی نام تھاوہ بھوپال میں آیا کچھ لوگ اس کے معقد ہوئے اور مولوی محمد بشیر بھی نقدیر اللی ہے ایک روز اس کے پاس گئے اور جاتے ہی معقد ہو گئے۔ اور ذلت کے سامان مہیا ہونے لگے۔ اور اس مخص کی بینت اختیار کی اور گئے دنوں میں بیعت کے بعد ایک اشتمار اس

مضمون کا شائع کیا۔ کہ اس چودہویں صدی کا عبدد یمی شخص ہے اور بزرگ اور باضدا ایسے ہوا کرتے ہیں میں نے صدق ول کے ساتھ اس بزرگ فدار سدہ سے بیعت کی ہے میں بڑے دور سے اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہئے ان سے مرید ہوں اور میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی بڑی لذت حاصل ہوئی۔ تمام عمر میں یہ لذت اور سرور حاصل نہ ہوا تھا ہزاروں اشتمار جابجا تمام ہندہ بنجاب میں تقسیم کے اور قریباً تین سو چار سواشتمار حضرت اقدس علیہ السلام کی فد مت میں تقسیم کے اور قریباً تین سو چار سواشتمار حضرت اقدس علیہ السلام کی فد مت میں تعبیح کہ آپ ان کو اپنے مریدین میں تقسیم کریں اور ساتھ ہی ایک خط بھی کسی تعبیح کہ آپ ان کو اپنے مریدین میں تقسیم کریں اور ساتھ ہی ایک خط بھی معرفت ولذت و سرور حاصل ہواور آ آپ کو معلوم ہو جاوے کہ ولی اللہ اور مجد و کی یہ شان ہوتی ہے اور وہ ایسے ہوا کرتے ہیں مولوی صاحب کا مطلب اس سے کی یہ شان ہوتی ہے اور وہ ایسے ہوا کرتے ہیں مولوی صاحب کا مطلب اس سے کو جو چاہیں سو کمیں وہ فدار سیدہ نہیں ہوتے جو آپ اپنی زبان سے کمیں مولوی صاحب سنت اللہ سے ناواتف وہ منہاج نبوت کو کیا جانیں۔

اب الله تعالى جل شانه كي دو سرى قدرت كاتماشه ديكهنا جائية -محل يُوْم هُوْ فِيْ شَانِ

ابھی تھوڑای عرصہ گذرا تھاجو یعنی ایک ماہ کے پورا ہونے کی نوبت نہ پنچی تھی کہ مولوی محمد بشیر صاحب کا دو سرااشتمار نکلا اس میں یہ لکھاتھاکہ بیشخص جس سے میں نے بیعت کی تھی بڑا بد معاش زائی اور اغلام بازے میں وھوکے میں آگیا اور اب میں نے اس کی بیعت تو ڑوی ہے کیونکہ یہ شریر اور دھوکہ بازے اس کے پھندے اور واؤ میں کوئی نہ آوے اور سے دو سرااشتمار پہلے اشتمار سے بھی زیرہ ہمال جمال وہ بوطی جاتا تھاد ہیں وہیں وزیرہ شائع کیا اور یمال تک نوبت پنچائی کہ جمال جمال وہ بوطی جاتا تھاد ہیں وہیں مولوی بشیر کے آدمی بھی اشتمار تھیم کرتے پھرتے تھے اور کئی سواشتمار حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں بھی ڈاک میں تھیم کے لئے بھیجے یوں اپنے اقد س علیہ السلام کی خدمت میں بھی ڈاک میں تھیم کے لئے بھیجے یوں اپنے

ہاتھ سے اپنی ذلت کے سامان مجم پہنچائے میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بھی اپنی کتاب میں اس نشان کو جو مولوی بشیر کی ذلت اور آپ کی عزت کا باعث ہوا لکھ دیں۔

فرمایا : اس ف زیادہ ہم کیا تکھیں مے جو وہ آپ مولوی صاحب لکھ رہے

اب الله تعالی جل جلاله کی تیسری قدرت کا ظهور دیکھنا چاہئے پچھ سال نہیں گذرے تھے جو مولوی محمد بثیر مفتی بھوپال رکیس بھوپال کی طرف سے تھااس عمد ے سے برطرف ہوکر ذلیل وخوار ہوا اور بھوپال سے نکالا گیا عماب سرکار میں جو دراصل سخت عماب اللی تھاگر فمار ہوا سور و پید ماہوار کی شخواہ تھی وہ ضبط ہوئی اور پنشن بھی ساتھ ہی گئی۔اس کا کوئی اشحقاق نہ رہا۔

مولوی بشیرپابدست دگرے دست بدست دگرے فرار ہوکر دہلی آئے دہلی میں کچھ غیرمقلدوں نے چندہ کے طور پر ۴۰-۵۰ روپیہ دیا۔

اب الله عزد جل کی چوتھی قدرت کی جلوہ نمائی کے قربان تھوڑی مت دیلی میں رہے اور طاعون سے مرگئے۔ان کی بیوی نے ایک فخص سے نکاح کرلیا مگروہ د کھ درد رنج وغم میں رہی کسی نوع کا آرام وچین نه دیکھا پھراس کے بعد خود نکلی یا نکالی مٹی اور کسی نے اس پر رحم و ترس نہ کھایا۔

عزیزے کہ از در حمض سربتانت بسر جاکہ شد ہے عزت نیانت
اب اللہ تعالیٰ منتم حقیق کے قبرہ غضب کاپانچواں نشان دیکھو کہ مولوی بشیر
کے ایک لڑکا تھا وہ دیوانہ پاگل ہوا وہ بھی خدائی خوار کس میری کی حالت میں
کماں سے کماں نکل کر بے نام ونشان مرگیا صَدَقَ اللّٰہ تُعَالٰی وَ لاَ یُخَافُ
عُقَبٰهَا اللہ تعالیٰ بہ بحنت شقی کی ذلت وخواری ہی نہیں کر تا بلکہ اس کی اولاد اور
یوی و غیرہ کی بھی پرواہ نہیں کر تا اور ان کوذلیل وخوار کردیتا ہے کیوں اس لئے
کہ مَکَا لاَّ لِنَّمَا اَیْنَ یَدُیْهَا وَ مُا خَلْفَهَا وَ مُوْ عِظْدٌ لِلَّامَةً قِیْنَ یہ پانچ نشان اللہ

تعالیٰ نے حضرت اقدس علیہ السلام کے مدمقابل مولوی بشیر کو دکھلائے جو خلامر

میں اور اندرونی طور سے جو اس نے ذلت دیکھی ہوگی دی خوب جانیا ہو گا۔

یہ واقعہ پورا حضرت فاضل امروہی مولانا سید مجمد احسن صاحب کواور ماورا آپ کے ہزاروں آدمیوں کو خوب معلوم ہے اور بیہ کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے

افسوس ہے کہ وہ دونوں اشتہار مولوی بشیر کے جھے سے گم ہو گئے اگر کسی صاحب

کو مل سکیں تو ضرور تلاش کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع پر درج سفرنامہ کئے

جائمیں گے میں نے جو کچھ لکھاہے دونوں اشتہاروں کا خلاصہ لکھاہے۔

پھریہ خاکسار سرسادہ سے کرنال کو مقدمہ کی پیردی کے لئے روانہ ہوا چ میں انبالہ پڑتا تھا جناب چود هری رستم علی خان القریجی کے مکان پر پہنچا چونکہ وہ وہاں بعدہ کورٹ انسپکڑ مامور تھے میری خبرس کر احباب انبالہ تشریف لائے ادر

د ہوں بعدہ ورت ' ہر اورت میران بر ک کر بہت ہے اوگوں نے وعظ کے لئے جن میں غیر غیر احمد یوں سے بھی ملا قات ہوئی بہت سے لوگوں نے وعظ کے لئے جن میں غیر اور بر زیادہ میں فرا اور اور میں نامزار کی ان شریعیں اس محفل میں کہ ان بر

احمدی زیادہ تھے فرمایا میں نے منظور کر لیا 'شہر میں با قاعدہ محفل وعظ کی تیاری کی- رات کو دو تین تھنٹے وعظ کہا گیا۔ سب محظوظ ومسرور ہوئے۔ بعد وعظ سب

ی۔ رہنے تو دو بین صفے وعظ کما گیا۔ سب عفوظ وسٹرور ہوئے۔ بعد وعظ سب نے کما کہ وعظ تو ٹھیک ہوا اور ٰجو اللہ ورسول کا فرمودہ ہے۔ اس کے مطابق ہوا

لیکن جو ہمارا مقصد و مطلب تھااور جس غرض کے لئے ہم سب جمع ہوئے وہ بیان نہیں ہوا اور وہ بیہ کہ حضرت مرزا صاحب کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں میں

یں مزد مورد میں مرد اصاحب میں کہتے ہیں جو اس وقت میں نے بیان کیا۔ نے کما کہ حضرت مرز اصاحب میں کہتے ہیں جو اس وقت میں نے بیان کیا۔

انہوں نے کما کہ بیہ تو ٹھیک ہے گر حصرت مرزا صاحب کا نام لے کربیان کرو کہ وہ یہ کتے ہیں۔ میں نے کما پھر کل اور مجلس وعظ مقرر کرو تو یہ بھی حسب منشا تمہارے بیان کیا جاوے - دو سرے روز انہوں نے پھر مجلس وعظ کا اعلان کیا تو لوگ اول دن سے زیادہ جمع ہوئے 'یقیناً پانسو چھ سو آدمیوں سے زیادہ لوگ

ہوں گے۔

میں نے مخضر مخضر اور بعض جگه تفصیل سے بیان کیا توبعد وعظ دو محف

ضعیف العر کھڑے ہو گئے اور کما کہ بس ہم نے خوب معلوم کرلیا کہ حضرت مرزا صاحب حق کہتے ہیں صرف نام کا فرق ہے جیسے کوئی چشتی یا کوئی قاوری کوئی سرور دی اب کوئی احمدی قاویانی کہ لے۔

پر میں کرنال پنچاکرنال ہمارے مقدمہ کی تاریخ تھی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اقد س علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں آدی ہیں اور عید کی نماز کے وسطے عید گاہ میں جاتے ہیں ہیں عید کی نماز آپ نے پڑھائی میں بھی اس میں شامل ہوں بعد نماز عید حضرت اقد س علیہ السلام معہ چند مخصوں کے ہمارے مکان پر آئے پھر آ کھ کھل گئی بیہ خواب میں نے اپنے بڑے برادر شاہ طیل الرحمٰن صاحب نعمانی جمالی کو سایا تو انہوں نے کما کہ انشاء اللہ تعالی ہم مقدمہ ضرور جیت جائمیں گے سوابیا ہی ہواکہ خدانے ہم کو فتح دی اور مقدمہ ہمارے حق میں ہوا۔

پر میں سرسادہ آیا تو میرالؤکا فرقان الرحن بیار ہوگیا اور ایسا بیار ہوا کہ اسکی زندگی کے آثار باقی نہ رہ اور وہ اس حالت میں فوت ہوگیا چو تکہ سرسادہ ایک ایسی کوروہ بہتی ہے اور جالوں کی کہ سوائے دنیا کے دین کا کوئی ذکری نہیں جنازہ پر بھی کوئی ساتھ نہ گیا اور جو ایک دو آدمی لحاظ میں گئے بھی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی کیا نماز پڑھیں گئے نہروار تھا گروہ بے نماز تھا میں بھی اس کے جنازہ پر گیا اس کے رشتہ وار چو نکہ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ الگ کھڑے ہوگئے اور مجھے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ میں نے نماز پڑھان میں بڑھانے ہے انکار کیا اور کہا کہ ہوگئے اور مجھے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ میں نے نماز پڑھان میں جنازہ پر بھانے ہی کہا تھا اور پڑھانے ہی کوپند نہ کر تا تھا اور پڑھانے ہی نماز کوپند نہ کر تا تھا اور پڑھانے ہم کیوں ایسا کام کریں کہ اس کے ناپند کام کو اس کے جنازہ پر کریں علاوہ اس کے بیا احدی نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ تم لوگ جو اس کے خاص رشتہ دار ہو تم تو الگ ہو گئے۔ اور نہیں کہتے ہو کہ نماز پڑھاؤ ہم کوئی مزدور کریں ماص رشتہ دار ہو تم تو الگ ہو گئے۔ اور نہیں کہتے ہو کہ نماز پڑھاؤ ہم کوئی مزدور کرائی خاص رشتہ دار ہو تم تو الگ ہو گئے۔ اور نہیں کہتے ہو کہ نماز پڑھاؤ ہم کوئی مزدور

ہیں تم کو غرض ہے تو خود پڑھ لواس پروہ چڑگئے اور اپنے امام کو مبجد ہیں ہے بلا لائے اس نے صرف وو آومیوں ہے نماز پڑھائی شاید کوئی ایک منٹ ہیں ختم کردی تھی۔ اس پر وہ اشخاص مجھ ہے بہت ناراض ہوئے گردہ کرکیا سکتے تھے۔ بس ان کا اتبابس چلا کہ وہ میرے لڑکے کی نماز جنازہ ہیں شریک نہ ہوئے اور ہیں نے بھی کمدیا کہ اگر کسی کا اراوہ نماز کا ہو تو وہ تکلیف نہ کرے کیونکہ ہم اپنے احمد یوں کے جنازہ پر سوائے احمد ی کے دو سرے کو پند نہیں کرتے خواہ وہ امام خواہ وہ ہمارا مقتدی کیوں نہ ہو۔ پھر ہیں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خد مت میں عریف لکھا کہ آپ ہمارے لئے صبر کی دعا کریں اور جنازہ غائب پڑھیں کہ میرالڑکا فرقان الرحمٰن فوت ہوگیا حضرت اقد س علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ صحیفہ مبارک لکھا اور وہ یہ ہے ۱۳ اگست ے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ' محمدہ و عملی علی رسولہ الکریم السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ - آپ کا عنایت نامہ جو غم اور مصیبت کے صدمہ سے بحرا ہوا تھا مجھ کو طا إنّاً لِلّٰہِ وَإِنّا إلَيْهِ مُوا بَعْ فَيْ مُوسِبَت نازل کر تا ہے تو بعد اس کرا جعثو ن چونکہ خداتعالی جبکہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو بعد اس کے کوئی راحت بھی پہنچا تا ہے اس لئے اس کے رحم اور کرم سے کی طالت میں نومید نہیں ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تو بہ اور استغفار بہت کرنا چاہئے کیونکہ بعض مصائب بعض گناہوں کے سب سے بھی ظہور میں آتے ہیں اور اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے چاہے تو ایک بیٹے کی جگہ دس بیٹے دیدے وہ سب بچھ کرسکتا ہے آپ کی نومیدی کی عمر تھی نہیں ہے ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ نوے برس تک جن کی عمر تھی ان کے لائے پیدا ہو گئے اور ساتھ ہی پیسٹھ برس تک جن کی عمر تھی اولاد ہو سکتی ہے۔

ہاں جب بیہ خیال آتا ہے کہ کس قدر فرقان الرحمٰن کی پرورش

کے لئے آپ نے محنت اٹھائی تھی اور کیا کچھ اسک اور آر ذو کمی تھیں تو دل پر صدمہ پنچاہے لیکن الی مصببتیں ہرایک کے ساتھ گلی ہوئی ہیں فدانعالی پر توکل کرنے والے آخر میں راہ کو پالیتے ہیں میرے ہیشہ خیال میں رہاہے کہ یہ سفرہی منحوس تھا آپ کو ایسے لوگوں سے تعلقات کرنے پڑے جو سچائی اور راسبازی کے دشمن ہیں اور ہر ایک مکراور فریب کو طال سجھتے ہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ تعلق ہونے کے بعد کئی شوکروں میں جٹلا ہوجا آہے سو میں اس لئے ڈر آ ہوں کہ سے بعد کئی شوکروں میں جٹلا ہوجا آہے سو میں اس لئے ڈر آ ہوں کہ سے فداکی طرف سے ایک سرزنش نہ ہوپاکوں اور مقدسوں کو بھی بھی مصببت آجاتی ہے۔

جیبا لکھا ہے کہ آنخضرت اللہ کے گیادہ لڑکے مرکے گر ساتھ اس کے صبر جمیل تھا کوئی جزع فزع نہ تھاای واسطہ لکھا ہے کہ مصیبت دو قتم کی ہے (۱) ایک ترتی درجات کی مصیبت جو نمیوں اور تمام راستبازوں پر آتی ہے۔ (۲) اور دو سری جزاء سئیات کی مصیبت جو انسان پر گناہ اور غفلت کی حالت میں آتی ہے۔ اور غم کے ساتھ دیوانہ بنادیتی ہے۔ بسرحال توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ مصیبت جاتی رہتی ہے اور خدا تعالی تعم البدل عطاكر ما ہے خداتعالی توبه كرنے والوں سے پیار کر تا ہے بجز خدا کی طرف جھکنے کے کوئی جارہ نہیں دنیا ک زندگی کئی قتم کی تلخیوں ہے بھری ہوئی ہے گرجو فخص تحی تو بہ کرتا ہے اور مکر اور فریب کی تمام شاخیں اپنے اندر سے باہر نکالدیتا ہے خدا کی رحمت کا اس پر سامہ ہو تاہے اور خداتعالی آگ میں ہے اس کو نکال بیتا ہے بجز خدا کے کوئی کسی کاسائقی نہیں جو خدا کی طرف آتے ہیں وہ اس کی رحتوں کے امید دار ہوجاتے ہیں اس کی دلوں پر نظرہے نہ زبانوں پر ہمیں آپ کے فرزند کی وفات کی خبریڑھ کر بہت صدمہ ہوا خد تعالی اس کا بدل عطا کرے آمین گھر میں میرے اور ان
کی والدہ بھی یہ خبر س کر نمایت عملین ہو کمیں اور ان کو بہت صدمہ
پنچا اور روتی رہیں گر قضاء قدرالنی ہے کیا چارہ ہے ہمارا تو ہمی تجربہ
ہے کہ پچھ اپنا ہی گناہ ہو تا ہے جب فوق الطاقت قرالنی نازل ہوجا تا
ہے ورنہ وہ تو یوا کریم ورحیم ہے اس کی رحمتیں ہے انتما ہیں وہ جو اس
کی طرف سے دل ہے جھکتے ہیں وہ فوق الطاقت صدموں ہے انہیں بچا
گیتا ہے والسلام خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان۔

میری یوی نے لڑکے کے مرنے پر صبرد کھالیا کہ موائے دو چار آنو نکالنے اور اناللہ واناللہ راجعون پڑھنے کے کی تتم کا جزع فزع یا عورتوں کی ہی کی فتم کی حرکت ظاف شرع شریف اور تعلیم حضرت اقدس علیہ السلام نہیں کی۔ میری وونوں لڑکیاں ساجدہ اور قانتہ صرف آنبوؤں سے روتی رہیں بعض عورتیں اس قتم کی آئیں کہ انہوں نے چلانا شروع کیا اور جالمیت کی رسموں کوادا کرنا چاہا تو میری یوی نے روک ویا تو وہ نمایت ناراض ہو کمیں اور کھنے لگیں ہم تمہارے ہاں بھی نہیں آئیں گر تا واریانی ہوکر گڑ گئے اس واسط یہ لڑکا مرکبا پس چلی گئیں بعض ان میں ہمارے خاص رشتہ دار سیدانیاں اور شخ زاویاں بھی تھیں ہاں یہ بات کھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس نامہ مبارک میں یہ جملہ کہا ہے۔

"کہ میرے ہیشہ خیال میں رہاہے کہ بیہ سفری منحوس تھا۔ آپ کو ایسے لوگوں سے تعلقات کرنے بڑے جو سچائی اور راستازی کے وشمن ہیں اور ہرایک مکر اور فریب کو حلال سمجھتے ہیں انسان کا قاعدہ ہے کہ تعلق ہونے کے بعد کئی ٹھوکروں میں مبتلا ہو جا آہے سومیں اس لئے ڈر آہوں کہ یہ خداکی طرف سے ایک سرزنش نہ ہو"۔

یہ واقعی حضرت اقدس علیہ السلام نے بہت ہی درست لکھا ہے معلوم ہو تا

ہے کہ آپ کو تشفی رنگ میں معلوم ہو گیایا اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو بتلادیا ہوگا-

بات دراصل بہ ہوئی کہ میں جو سرسادہ آیا تھا تو چند روز کے بعد ہمارے والد ماجد حضرت شاہ حبیب الرحمٰن صاحب کے عرس آگئے اور بیہ عرس میرے برے بھائی شاہ خلیل الرحن صاحب کیا کرتے ہیں اس عرس میں علاوہ اور باتوں کے ایک بیہ بھی ہوتی ہے کہ مریدین حاضرین عرس اینے امور حل مشکلات کے لئے ایک نذر مانا کرتے ہیں اور وہ نذریہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اب کے غلاف چڑھا کیں گے۔ پس اس سال کئی آدمیوں نے غلاف چڑھائے اور غلاف کے لئے الگ غزلیں مقرر ہوتی ہیں وہ ہارے برادر کے مکان سے غلاف اٹھتا ہے اور اس دفت بڑی دھوم ہو تی ہے ادر باری باری سب لوگ اس کو ا یک طشت میں رکھ کر خانقاہ پر لے جاتے ہیں اور راستہ میں قوالی ہو تی جاتی ہے اور صوفیوں کو حال ہو تا ہے اس طرح سے خانقاہ تک جو دو فرلانگ کا میدان ہے لے جاکر قبر پر غلاف چڑھاتے ہیں اور شیر بی اور روپیہ بھی ہوتے ہیں میں تواس روز بیار تھا اور میری بیوی ہارے بھائی کے رعب میں آکر خاموش ہوگئی۔ ہارے بھائی نے میرے اڑ کے فرقان الرحلٰ کے سریروہ غلاف رکھا اور پھرلے گئے یہ بات تھی جس کو حضرت اقد س علیہ السلام نے اپنے خط مباک میں یاو دلایا

حضرت اقدس علیہ العلوۃ والسلام کو یہ بہت ریجھ تھی اور اس بات کی بہت خواہش رکھتے تھے کہ لوگ تمام بدعات و خرافات اور منہیات سے پر ہیز کریں گو کسی سے زبان سے نہ کہتے لیکن وعا کیں بہت کیا کرتے تھے اور ہرا یک کے حال کو دیکھتے رہے تھے۔

حضرت اقدس کی دعاؤں کی برکت سے مقدمہ تو فتح ہوگیا اور لڑکا میرا فوت ہوگیا پھر میں سرسادہ سے قادیان کو چل دیا۔ اور اس طرح سے چلا کہ سرسادہ سے میرٹھ اور میرٹھ سے دیلی اور دیلی سے جیند ہوکر پھر مشڈہ الہور کو ہوتا ہوا دار اللهان پنج جاؤں گاادھرمیری ہوی چونکہ کنرور تھی اور پھر لڑکے کاغم اور اس پر صبروا ستقلال کچھ جنون کے آٹار نمودار ہوئے میں نے سمجھا کہ سفر میں طبیعت بمل جائے گی اور درست ہوجائے گی پس میں میرٹھ آیا اور جناب براور مکرم شخ عبدالرشید صاحب زمیندار احمدی کے مکان پر فروکش ہوا۔ انہوں نے بہت پچھ فاطرتواضع کی ۔ اور انکی عورتوں نے عورتوں کی فاطر کری پھرچار روز ٹھر کرمیں فاطرتواضع کی ۔ اور انکی عورتوں نے مرکز جیند کو چل دیا۔ جیند میں وو تین روز مسرنے کا اراوہ کیا تھا گر وہاں ایک مسینہ لگ گیا یماں کے اکثر لوگ ہمارے فاندان کے فاص کر مجھ سے مرید ہیں وہ مجھ سے تو بھشہ ملتے رہتے ہیں لیکن خضرت اقد س علیہ العلو قوالسلام سے مشر ہیں سامنے پچھے نہیں بول سکتے۔ چیچے حضرت اقد س علیہ العلو قوالسلام سے مشر ہیں سامنے پچھے نہیں بول سکتے۔ چیچے میں آ باہے کہ لیتے ہیں۔

یماں ایک مولوی محمہ یوسف آئگر ہے وہ مجھ سے بیشہ سے عدادت رکھتا ہے اور اب بھی عدادت رکھتا ہے جب سامنے آیا ہے تو پچھ نہیں بولتا۔ لیکن بیشہ کفر کا فتویٰ بی دیتا رہتا ہے اور کہیں دہلی سے اور کہیں لاہور سے خواہ مخواہ جھوٹ بول کراور الزام لگا کر کفر کا فتویٰ منگا تا رہتا ہے۔

بخشی فوج ریاست بیند شخ عباس علی صاحب مجھ سے مرید ہوئے تو وہ دب
علیا۔ اس کی چلتی کچھ نہیں گردل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے اور جلا بھنا کر تا ہے
میں نے بہت کچھ سمجھایا اور نصیحت کی کہ بندہ خدا میں بھی سال میں وو سال میں
یا چار پانچ سال میں آتا ہوں۔ اور تو یہاں ہمشہ رہتا ہے تو مجھ سے کیوں خفارہتا
ہے کیا مسلمان وہی ہو تا ہے جو دل میں حسد کپٹ کینہ رکھے میں تیری وعوتوں
میں یا کسی کام میں حارج نہیں ہوں بلکہ اپنے مریدوں کو بھی کہتا ہوں کہ مولوی
صاحب کی وعوت کرد گراس کی جبلی عادت کماں جائے۔
میا تا اللہ

# عرض حال

تذکر ۃ المہدی حصہ اول جس کی منخامت 375 صغبہ کی اس تعظیع پر ہے ہ تھوں ہاتھ فردخت ہوگیا۔ چو نکہ دو سرے حصہ کا ارادہ ای قدر صغوں پر تھا کاغذ دغیرہ کی گرانی ہے میں چھپوانہ سکااور میرے پاس اس قدر سرمایہ بھی نہ تھا بعض دوستوں نے روپیہ سے امداد وینے کا وعدہ کیا گروہ کی دجہ سے مدد نہ دے سکے اور ادھر بہت سے ووستوں کا دو سرے حصہ کے لئے نقاضا تھا اور حضرت ا مام واجب الا تباع خلیف عانی مسیح موغود علیه السلام نے فرمایا که دو سرا حصه چینا چاہے اور پھریہ بھی خیال تھا کہ جتنے حالات آپ کے مجمعے معلوم ہیں وہ دوستوں کو پہنچا دوں گاکہ میرے ذمہ بازیرس نہ ہو اور میں سبکدوش ہوجاؤں اس خیال سے سوچ سوچ کریہ طریق اختیار کیا کہ دو سرے حصہ کے کئی کئی جھے کرکے شائع کرووں ورنہ وو سرا 375 **صنحہ کا ہے ا**س حساب سے بیہ رسالہ 48 **صنحہ** کا دوسرے جھے کا ساتواں حصہ ہے جب بیہ حصہ خواہ جلد خواہ در سے فردخت ہو جائے گا تو اس کے منافع سے دو سرے حصہ کا دو سرا شائع ہو گا اس واسطے جار آنے قیت رکھی گئی ہے تاکہ کسی کو خریداری میں مشکل واقع نہ ہو۔ تیسرے حصہ کے لئے بھی جو دو سرے حصہ کا دو سراجز و ہے شائقین منتظر رہیں۔ مسودہ اور نوٹ تو میرے پاس پانچ حصہ تک کے موجود ہیں- والسلام مع الاحترام

محمر سراج الحق نعمانی رئیس برساده حال قادیان

## تذكرة المهدى كادوسراحقه

### بم ال*ذار من الريم* اَلْعَيْدُ لِلَّهِ وَ سُلاَ مُعْلَى عِبَّادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَعَى

حعرت الدين مي موجود عليه السلام مجد مبارك مين تشريف ركع عظ اور حطرت مولوى نور الدين صاحب خليفه أولى اور مولوى عبدالكريم صاحب سالکونی اور مولوی بران الدین صاحب بیلی اور مولوی محر افغنل ضاحب و فیره رمتی الله منم اعمین اور مولوی مید علا احس صاحب امروی اور بس مجیس اور ماحب بعي موجود تے اور فاكسار راتم حفرت الدس عليه المام مل قريب بالكل الا موا البينا تما ملف إلى موتى موالي الوالي مخلب من درج كى جاكي كى من جلد ان مي ايك يه مى موادى راك الدين ماحب يملى نے معرت اقدى ے وض کیا کہ مشوری المام جری الله فی محل الانبیدا و على جو لفظ جرى ے اس کے معنی پہلوان کے ہیں واس کا ترجمت یہ ہوا کہ خداتعالی کا پہلوان بیوں کے لباس میں معرف اقدی علیہ السام نے فرمایا کہ یہ سے درست نہیں اس کے معن کی بین کہ اللہ کارمول عمون کے الباس یعن مفات میں سب احباب نے ہی دو مرے معنی کی تعدیق کی۔ پھر فرایا اہمی تو ہم زندہ موجود میں مارے سائے تو معنوں میں تقرف کرنادرست شیں پرمولانا بملی نے عرض کیا کہ آپ فع بو من استم رسول ونیاور ده ام كتاب فرمایا ب اس لئے ميں نے مطابقت ویے کے لئے جری اللہ کے معنی جری اللہ عرض کے تھے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیہ خدا تعالی کا کلام ہے اور وہ میرا خدا کے کلام کو مقدم کرنا

چاہئے اور میرے کلام کا مغموم اور منشاء میں ہے کہ میں صاحب شریعت یا صاحب کتاب جدید نبی اور رسول نہیں ہوں پھر جب تمام الهابات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ورسول کھول کر فرمایا تو اس طرف توجہ چاہئے خدا تعالیٰ کے کلام کو ہرحال میں مقدم کرنامناسب ہے۔

جب حضرت اقدس حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام نے حسب فرموده الني ايك لاك كا اشتمار ديا اور اس كى بهت صفت ديا كسى كئي تو كچه معترضين نے اعتراض يہ بھى تھا كه معترضين نے اعتراض يہ بھى تھا كه لاك ہوائى كرتے ہيں اس كى پيدائش كى ميعاد بتلائى جائے پس حضرت اقدس عليه السلام نے اللہ تعالى كے حكم سے نو سال كى ميعاد مقرر كى غير تو يو نمى سے باتيں بنابتا كے چپ ہو گئے گر ہميں اور تمام احمہ يوں كو ايسا شوق ہواكہ ايك ايك ون گئے رہے اور بعض ہم ميں سے زبانی اور خطوں كے ذريعہ سے حضرت اقدس عليه السلام سے دريانت كرتے رہے اور جب آٹھ سال ان نو سال سے گذر گئے تو بہت اشتماق بڑھ گيا۔

دیدہ لبررم سراپا انظاری کیتم دون دیداری کہ دارم بے قراری کیتم مخضریہ کہ جب ساڑھے آٹھ سال گذر کرچھ مینے نوسال کی میعاد میں باتی رہ گئے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئے تو چاروں طرف سے احباب کے خط آنے گئے کچھ میرے پاس اور پچھ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اور پچھ معزت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور جو صاحب وارالامان میں آتے وہ دریافت کرتے حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے کہ ابھی ہم پر خدا تعالی نے وریافت کرتے حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے کہ ابھی ہم پر خدا تعالی نے پورے طور پر اس امرکو شمیں کھولا اور جتناجتنا آپ پر انکشاف ہو تا تھا۔ وہ فرمادیا کرتے ہے لیکن تھوڑی میعاد رہنے اور لوگوں کے سوال کرنے پر اور نیز مولوی صاحب کے اصرار پر کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں ہم کیا جو اب دیں اور میں نے صاحب کے اصرار پر کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں ہم کیا جو اب دیں اور میں نے بہت ساعرض کیا تو فرمایا کہ باں اب توجہ الی اللہ کریں گے اور دعاء کریں گ

اکد ان موجودہ لڑکوں میں سے موعود لڑکے کی تعیین ہوجادےیا اور ہوتو وہ معلوم ہوجلومے جب کی روز ہو گئے تو صبح کی نماز کے کئے معرب تشریف لائے اور کمڑے کمڑے فرمایا کہ ایک محنثہ ہوا ہوگا ہم نے دیکھا کہ والدہ محمود قرآن شريف آگے رکھے ہوئے بڑھتی ہیں جب یہ آیت بڑھی وُ مَنْ تَبِطِيمِ اللَّهُ وَالرُّسُولَ فَأُولَٰدِي مُمَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثِينَ التَّبِيِّنَ وَالصِّيدِّيْقِينَ وَالشُّهَدُّا ءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰدِكَ رَفِيعًا جب اولنك يزها تومحود سائن آكمزا موا جردوباره يزها توبثير آكمزا موا بحرشريف آگیا۔ پھر فرمایا جو پہلے ہے وہ پہلے ہے پھر پچھ دنوں کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب سے بہت تفعیلی باتمی کیں اور بہت سے دافعات جو آپ کے بعد ہونے والے تھے وہ بیان کررہے تھے جو میں ہمی پہنچ کمیا اور سلسلہ کلام جاری رہا فرمایا خدا نے مجھے خردی ہے کہ ہارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ بڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا وہوس کے بعرے مدا ہوجائیں مے پھرخداتعالی اس تفرقہ کو مٹادے گا باقی جو کٹنے کے لا ئق اور راستی ہے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرواز ہیں وه كث جائي مح اور ونيا من ايك حشر برما موكا وه اول الحشر موكا - اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دو سرے پر چر حالی کریں مے اور ایسا کشت وخون ہو گاکہ زمین خون ہے بھر جائے گی اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک الزائي كرے كى - ايك عالىكير تابى آمسى اور اس تمام واقعات كا مركز ملك شام بوگا صاجزاده صاحب (خاکسار راقم کو فرمایا) اس دقت میرا از کاموعود بوگا خدا نے اس کے ساتھ ان مالات کو مقدر کرر کھا ہے ۔ ان واقعات کے بعد ہارے سلسلہ کو ترقی ہوگی- اور سلاطین ہارے سلسلہ میں داخل ہوں مے تم اس موعود کو پھیان لیزا۔ یہ ایک بہت بڑا نشان پسرموعود کی شناخت کا ہے۔

موادی صاحب موصوف مرحوم نے باہر نکل کر حفزت اقدس کی اسبات کو دہرایا اور جھے فرمایا پیرصاحب تم کو مبارک ہو۔ بس نے کماکیسی مبارک باد فرمایا

تمنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان نہیں سناکہ خاص تم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس ولد موعود کو پہچان لینا مجھے نہیں فرمایا وہ ہنگامہ محشرتم دیکھو گے اور موعود کو بھی سو الحمد لللہ وہ ہنگامہ محشراور پسر موعود میں نے اپنی آ ککھ سے دیکھااور مولود مسعود کو پہچانا۔

ایک دفعہ ایک مولوی صاحب پٹنہ عظیم آباد کے رہنے والے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نهیں رہا ساٹھ سال کی عمر میں اچھے مضبوط تھے قادیان شریف میں پنجاب کی سیر کرتے کرتے آگئے اور حضرت اقدس کی خدمت میں ارادت سے دو مینہ تک رہے بڑے ظریف اور خوش طبع ہنس کھ تھے ان دنوں میں وہ ایک كتاب لكھ رہے تھے وہ عربي اور اردو كے الفاظ ہم معنى اپنے خيال ميں جمع كرتے تھے بہت سے الفاظ انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو سائے اور زبان سے بت کچھ بیان کیا کرتے تھ حضرت اقدس علیہ السلام ان کی باتوں کو سكر بنتے لیکن مولوی سید مجمه احسن صاحب کو ان کی باتیں من کر تعجب ہو تا اور ہنسا کرتے <sup>ہ</sup> اس كتاب ميں پچھ قواعد استاد وشاگر د كے بھى ويكھے اور سے وہ كتاب ميں نے بھی دیکھی ہے احچی صخیم کتاب تھی ان کابیان تھا کہ عربی سے ہندی الفاظ برلے یا ہندی سے عربی اور وہ ہمارے بزرگوں سے خوب واقف سے چنانچہ ایک روز میرے حقیق داوا حضرت محمد رمضان شاہ صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مخدوم احمد عرف وهومن شاہ صاحب کا ذکر بھی کیاان کے طرز کلام سے معلوم ہو تا تھاکہ ہمار نے بزرگوں سے خاص ارادت رکھتے تھے اور انکی کرامت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ بنج و فقد نماز پر ها كرتے تھے اور دلى ارادت سے آپ كى باتيں سنتے تھے اور كتے تھے كه ملك پنجاب میں قادیان ایک ایس بہتی ہے کہ جال علم اور صنعت وحرفت یا کوئی تجارت گاه نهیں دینی تو دینی دنیاوی حیثیت بھی کسی قتم کی نهیں اور پھر حضرت صاحب کی بہ حالت ہے کہ تخصیل علم کے لئے کسی شرمیں تشریف نہیں لے گئے

مولوی صاحب نے ایک روز مجد مبارک میں حفرت اقدس علیہ اللام سے وریافت کیا کہ حفرت معیریزم جو آج کل بہت مشہور ہے یہ کیا چیز ہے آیا اس میں کی قتم کا اڑ بھی ہے یا یوں ہی ایک بچوں کا کھیل تما شااور وہم اور بے بتیجہ شے ہے حفرت اقدس علیہ العلوة العلام نے فربایا مولوی صاحب مسمیر بزم بہت عدہ کار آمد چیزاور بتیجہ خیزبات ہے یوں تو کوئی شے بھی خدا نے عبث اور بت فاکدہ نہیں بنائی رُ بّنا ما خکفت هذا بناطلاً لیکن یہ مسمیریزم تو بڑی کار آمد شے اور خاص اثر رکھتی ہے اور جیسا کہ اسلام نے اس کو لیا اور بر آ اور فاکدہ اٹھایا ہے اور کسی نہ جب یا کسی فرقہ نے فاکدہ نمیں اٹھایا حقیقت اور مغز اسلام کو میسر آیا اور قشراور پوست دو سروں کے تھے میں گیا کتے ہیں مسمر ایک اسلام کو میسر آیا اور قشراور پوست دو سروں کے تھے میں گیا کتے ہیں مسمر ایک انگریز کا نام ہے جس نے اس کو پھیلایا اور مشہور کیا ہے سو اس واسطے اس کے نام پر مسمیریزم نام شہرت پکڑگیا ور نہ در اصل اس کا نام تربی علم ہے ترب مٹی کو نام پر مسمیریزم نام شہرت پکڑگیا ور نہ در اصل اس کا نام تربی علم ہے ترب مٹی کو

کتے ہیں اور مٹی سے انسان کی پیدائش ہے خَلَقَہُ مِنْ تُنُرَا بِ ثُمُّ قَالَ لَہُ كُنْ فَیَکُوْ نَ میرالز کا سلطان احمد بھی ایک میز کمیں ہے لے آیا تھا وہ بھی ہاتھ رکھنے ہے حرکت کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے ہمیں الهاما فرمایا کہ یہ عمل الترب ہے مسیح میں بھی یہ قوت تربی انچھی خاصی تھی ہارے الهام میں ہے ھٰذَا ھُوّا التَّرْبُ ا لَّذِيْ لَا يَعْلُمُهُا الْخَلْقُ بِهِ وه عمل ترب ہے کہ مخلوق اس کی شاخت ہے بے خبرہے پہلے زمانہ میں فقراء کے پاس تھادہ اس کو پوشیدہ راز سمجھ کر<sup>ک</sup>سی کو نہیں بتلایا کرتے تھے سوائے خاص لوگوں کے صرف ان میں ہیں تھا کہ وو سرے تشخص کو بے ہوش کرویتے یہ ان کی کرامت ہوتی تھی گراب مسمیریزم کے نام ہے لوگ گھبراتے ہیں فقراء صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام توجہ اور تصور ہے اگر کسی کو مسمیریزم نام اچھانہ معلوم ہو تو اس کو توجہ اور تصور کمہ سکتے ہیں غرض اسلام نے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ پہلے مصافحہ اور معانقہ کی صورت میں اگرچہ اوروں میں بھی مصافحہ اور معانقہ ہے لیکن بے اصل یوں ہی دل گلی کے طور ہے۔ پھرنماز باجماعت میں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز باجماعت میں مونڈ ھے سے مونڈ ھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہو اور اینے ورمیان کچھ فاصله نه رکھو که خالی جگه شیطان واخل ہو جائے گابیہ اس بات کو ظاہر کیا کہ ایک شخص کی تو جہ جسمانی اور روحانی دو سرے محض میں سرایت کر جاو**ہ** جماعت میں جیسے جسمانی رنگ میں کوئی ضعیف اور کوئی قوی ہو تا ہے ایسای روحانی اور باطنی کیفیات میں بھی ضعف و قوت کا فرق ہو تاہے تو جب اس میں ایک دو سرے کے ملنے سے ایک دیوار کی طرح ہوجا کمیں گے اور مل کر کھڑے ہونے سے ایک ووسرے کی تاثیر اور فیوض اور جذب روحانی مچیل کرسب میں پہنچ جادے گی۔ جب پہلی صف اپنی قوت اور جذب روحانی ہے پر ہو جائے گی تو پھراس صف کا ا ثر دو سری صف پریزے گا اور پھران دونوں صفوں کا اثر تیسری پر پہنچے گا اس کے سمجھنے کے لئے بجلی کی مشین کی س ہے جو آج کل نکلی ہے اگر اس بجلی کی

مشین یا کل کو کوئی مخص ہاتھ میں پکڑے تو اس کا ہاتھ من ہوجائے گا اور چھوٹ نہیں سکے گا ایسا ہی اگر وہ سرا مخص اس کا ہاتھ پکڑنے تو اس پر بھی برتی اثر ہوجائے گا ایسا ہی اگر وہ سرا مخص اس کا ہاتھ پکڑنے تو اس پر بھی برتی اثر پوجائے گا یہاں تک کہ اگر دس اور بیس اور پچاس سو تک ایک وو سرے کا ہاتھ پکڑتے جا کمیں تو وہ برتی اثر سب پر یکساں اثر کرتا چلا جائے گا اگر ور میان میں پکھے بھی فصل رہے گا تو وہ برتی طاقت رک جائے گی اور اس کی قوت جذب کام نہیں وے گی اور اس کی قوت جذب کام نہیں وے گی اور وہ جدائی جو دا تعہ ہوئی ہے وہ اس برتی طاقت کو آگے نہیں چلنے وگی اور روک ہوجائے گی۔ اس طرح اگر نماز کی صف میں پچھے فصل مل کر گھڑے ہونے ہونے یہ وکر کے دو سرے میں ہے ہوکر

آ رہاتھاوہ رہ جائے گا اس کا نام اصطلاح شریعت میں شیطان رکھا ہے۔ پس اب یوں خیال کرو کہ اب جو ظهر کی نماز ہاری اس معجد میں ادا ہوئی تو دو سری مساجد میں بھی جماعتیں ہو تمیں اور ود سرے گاؤں اور شہروں میں یہاں تک کہ تمام جمان میں جماعتیں ہو کیں تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جماعتیں ہو نمیں تو تمام جماعتوں اور مفوں کا گول حلقہ بیت اللہ کے ارو گرو ہو گیا اور وہ ا بی مدور شکل میں جسمانی حلقہ بندھ کر روحانی طور ہے بھی سب کا ایک حلقہ بن مکیا۔ اس کی مثال بنٹی کی سی ہے کہ ایک بانس کی لمبی لکڑی کے وونوں سروں پر تیل میں ترکر کے آگ لگادی جاتی ہے اور ایک مشاق اس کو محما تا اور چکر دیتا ے تو اگر چہ وہ دو جگہ علیحدہ علیحدہ آگ روشن ہے گر تھمانے اور چکر دینے ہے اس کا ایک گول حلقه و کھائی ویتا ہے کہ ایک ذرہ بھی فرق معلوم نہیں ہو تا ہے۔ ای طرح تمام جماعتیں اور صفیں اگر چہ دیکھنے ہے الگ الگ معجدوں میں قائم میں مرحقیقت میں بنٹی کے طقہ کی طرح ایک ہی جماعت کے تھم میں روحانی طور پر ہوجاتی ہیں اور وہ سب صفیں جو وست بستہ اپنے اپنے مقام پر کھڑی ہیں اسے جسمانی اتصال اور روحانی اثر سے موثر ہوکر بیت اللہ سے نیفیاب ہوتی اور رحمت و نضل اللي کو اپنے اند ر جذ ب کرلیتی ہیں کیونکہ بیت اللہ وہ مقام ہے

جو إِنَّ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِ اورِ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخفرت ابراہیم علیہ السلام اور آخفرت الالطاق کے نزول کی مخضرت اللطاق کے کال جمل اللی کا مقام ہوا کہ یمال آنے کے لئے اعلان کروواور آخضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھم ہوا کہ یمال آنے کے لئے اعلان کروواور آخضرت اللطاق کو بھی تھم ہوا اور آپ کے ذریعہ سے تمام لوگوں کو تھم پنجا اور بڑے بڑے وعدے یمال سے ہوئے۔

مولوی صاحب خیال کرو کہ جماعتوں میں ہرزمانہ میں اولیاء ابرال اقطاب صلیاء اتقیاغوث مجد و محدّث موتے ہیں اور عام مومنین بھی وہ تمام مل کر بیت اللہ یعنی ججلی گاہ اعظم اللہ تعالی ہے فیض رحمت برکت تھینچے ہیں اور اپنے اندر جذب کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرایا و اللّذِیْنَ جَا هَدُ وَافِیْنَا لَنَهُدِینَتُهُمُ مُبُلِنَا ہی سراور رمزہ جو سب کے سب بیت اللہ کی طرف منہ کرے گھڑے موتے ہیں ماکہ توجہ الی اللہ پورے طور ہے ہو اگر ایک طرف منہ نہ کیا جاوے اور متفرق طور پر اپنی اپنی مرضی ہے جد هر چاہیں منہ کرلیں تو کس طرح فساد لازم نہ آجادے اور متفرق طور پر اپنی اپنی مرضی ہے جد هر چاہیں منہ کرلیں تو کس طرح فساد لازم نہ آجادے اور کیو نکرو صدت ہو سکتی ہو آگر ایک واعظ کھڑا ہو کرو عظ کرے اور سننے والے وعظ کو چھوڑ کروو سری طرف جد هر جس کا دل چاہے منہ کرکے بیٹھ جاوے یا گھڑا ہو جاوے تو کیبی انتری اور بیودگی ہوگی نہ سننے میں اثر ہوگا اور نہ جاوے کا تو جہ پوری پوری ان کی طرف ہوگی اور نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا بلکہ الٹا اثر ہوگا۔

میں رازبیت کی حقیقت کو آشکارہ کرتا ہے طاہری بیت باطنی بیت پراثر انداز ہوتی ہے آجکل جو فرقہ بندیاں ہوری ہیں اور ایک امام کے تابع نہیں اور ایک دو سرے کو کافرو مرتد کتے ہیں اور جس منصب کے وہ مستحق نہیں خود بنتا ہیا جو ہمنے ہیں ہر فحص انا نیت کا دم مارتا ہے اور و اعتصموا بعثل الله بجیمیت کو چھوڑ تا جاتا ہے جو مسمیر بزم کی طرف اشارہ ہے تو وحدت کیو کرپیدا ہو سب کے سب متفرق ہو کرکے دم محروم ہو سے اور کیو کر وصول الی اللہ کی

راہیں کھل سکتی ہیں۔ اور کس طرح وہ اولیاء الرحن میں واخل ہو سکتے - فرقوں کے منانے کے لئے اور متفرق لوگوں کو ایک جگد اور ایک طریق پندیدہ پر اکھا کرنے کے لئے فدانے اپ وعدہ کے مطابق مجھے عین ضرورت پر بھیجا۔ جھ سے منہ موڑ کر کیا پھل پا کیں گے آسان کی طرف و کچے رہے ہیں کہ وہ مسے ناصری جو ان کی نظر میں زندہ ہے وہ تی آئے گروہ فوت ہوگیا اس کی زندگی اور آنا ایک موہوم اور نراخیال باطل ہے نہ کوئی اس طرح پہلے گیا اور نہ آیا اور نہ آتی موہوم اور نراخیال باطل ہے نہ کوئی اس طرح پہلے گیا اور نہ آیا اور نہ آتی ہے۔ مدت زندہ رہا اب کس طرح خدا کی سنت کے خلاف یہ ان کی امید پر آسکتی ہے۔ ان کار کرے کیالیا جو میرا انکار کرے لیں گے۔

حضرت موی علیه السلام کا عصا جو سانب بن جاتا تھا وہ بھی ان کی توجہ اور قوت قلبی کا اثر تھا انہیں کے ہاتھ ہے سانپ ہوجا یا تھا۔ دو سرے کے ہاتھ میں نہیں - مویٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ سوٹا رہا **گر**تبھی سانپ نہ بنا اور ان سے پہلے بھی تھااور مجھی وہ سانپ نہ ہوا سوٹا کاسوٹائی رہااس ہے معلوم ہوا که مویٰ علیه السلام کی قدی قوت اور توجه کااژ نمااوریه ثابت نهیں ہو آگہٰ موی علیہ السلام سانب بنانے کے وقت وعاکرتے تھے یا اس پر کوئی آیت توریت کی پڑھ کر دم کرتے تھے مسے علیہ السلام بھی اپنی چڑیوں میں اپنی توجہ سے کام لیتے تھے۔ ان میں خدانے یہ قوت قدی یہ تامیر پیدا کردی تھی۔ اس سے برھ جڑھ کراللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء الطابیﷺ میں بیہ قوت قدی اور خاص توجہ رکھی تھی پیر اللی قوت تھی جو آپ کو عطا کی گئی تھی جس کا اثر پیر تھا کہ ہاتھوں کی الكيول سے اس قدر پاني فواره كے طور ير فكا كه كشكر سراب موكيا اور چند روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے بہتوں کا پیٹ بھر کیااور پھر بھی وہ روٹیاں جتنی تھیں کج رہیں اور آپ کے لعاب وہن مبارک سے کنو کیں کا پانی میٹھا ہو گیا اور ایک مخص کی لڑائی میں آگھ نکل پڑی تھی آپ کے دست مبارک رکھنے ہے دہ آگھ اچھی خاصی ہو گئی ای طرح سینکروں آپ کے اقداری نشان ہیں اور ان سے

زیادہ یہ ہے کہ جب چند لوگوں نے آپ سے نشان طلب کیا رات کا وقت تھا
آپ نے فرمایا وہ دیکھو آسان پر نشان ظاہر ہوا اور آپ نے اپنی انگشت شمادت
اٹھائی دیکھاتو چاند کے دو مکڑے ہوگئے اور آپ نے ایک مٹھی کنگریوں کی کفار پر
چینکی تو وہ سب اندھے اور بدحواس ہوگئے کون کمہ سکتا ہے کہ آپ نے ان
نشانوں کے وقت دعاکی تھی یا کلام اللی پڑھ کرؤم کیا تھا یہ توجہ باطنی اور قوت اللی
کا کرشمہ قدرت تھا جو ان میں پہلے ہی دویعت رکھا تھا اللہ تعالی فرما تا ہے
مار مُینے اِذَر مُینے و لٰکِن اللہ کر مٰی ہ

اس سے ہمیں انکار نہیں کہ تھوڑی ہت یہ قوت ہرایک میں ہے گر پھر
سب میں برابر نہیں اور یہ جولوگ میمیریزم یعنی توجہ کرتے ہیں یہ کبی ہے اور
اس کو بھی انہوں نے صبح طور پر استعال نہیں کیاایک کھیل تماشہ کے طور پر بر تا
جو سفلی حالت میں رہ گئے گر خدا کے ماموروں مقبولوں کی یہ کشش یہ توجہ یہ
جذب و ہبی تھاایک شخص کسب اور مثق کرکے برسوں میں حاصل کر تا ہے اور
خدا تعالی اپنے برگزیدوں میں و ہبی طور سے عطاکر تا ہے جس کا کسبی مقابلہ نہیں
کر سکتے۔ ذرہ جگنویعنی کرم شب تاب تا فاب کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔

فرمایا بیعت میں بھی کمی راز مضمرے کہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیگر جو شخص بیعت کرتا ہے تو اس بیعت کنندہ میں وہ قوت باطنی اور طاقت ایمان پیدا ہوجاتی ہے کہ جو برسوں کی عبادت میں وہ لذت اور قوت باطنی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ روی صاحب فرماتے ہیں۔

ک زانے صحبتے باولیا بہتر از صد سالہ طاعت بیریا
دیکھو ایک درخت ہوتا ہے اس کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو تمام پتوں اور
شاخوں میں وہ پانی پہنچ جاتا ہے جتنی جتنی جس میں طانت ہوتی ہے وہ اپنی طانت
کے موافق اس پانی کو اپنا اندر جذب کرکے حصہ رسد لے لیتا ہے اور جب اس
درخت سے کوئی شاخ یا پتہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے علیحدہ ہوجاتا ہے تو وہ اس پانی

ے حصہ نمیں لے سکتا۔ یمی حال پیرہ مرشد کا ہو تا ہے کہ جس قدر رحمت و فضل
کا پانی مرشد کو ملتا ہے تو اس قدر علی حسب الاخلاص مریدوں کو اس رحمت سے
حصہ ملتا ہے خواہ مرشد اور مرید میں کتنا ہی مقامی وسکونت کے لحاظ سے فاصلہ ہو
گر جب تک وہ عقیدت واراوت میں مضبوط اور پختہ ہو اور چاہے مرشد کو
معلوم بھی نہ ہو کہ مرید کماں ہے اور کس جگہ ہے کیا ہے گر خدا خوب جانتا ہے
تب بھی وہ اس فیض اور رحمت الی سے محروم نمیں رہ سکتا ضرور ہی اپنا حصہ
لے لیتا ہے اور جو اپنی بد بختی وبد نعیبی سے مرشد سے الگ ہوجائے تو وہ خلک
شاخ کی طرح کا ناجا آ اور محروم رہ جا تا ہے جو اس کو ملنا چاہے۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ منٹی فتح محمہ صاحب ساکن کلیانہ جو میرے بڑے بھائی شاہ خلیل الرحلٰ صاحب جمالی و نعمانی و چشتی سے بیعت ہیں سیالکوٹ کمسریٹ میں ملازم تھے اور مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی سے ان کی بڑی ملاقات قمی میرے ملنے کے لئے قادیان میں آئے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی زیارت بھی کرنی تھی حضرت اقدس علیہ السلام کے لئے شیری اور کچھ نقذ بھی ساتھ لائے میرے مکان میں ٹھیرے جو تحفہ وہ میرے لئے لائے تھے وہ تو میں نے ر کھ لیا اور جو حضرت اقدیں علیہ السلام کے لئے لائے تھے وہ میں لے کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا آپ اندر مکان میں جومجد مبارک کے پاس ہے تشریف رکھتے تھے۔ میں نے وروازہ کی زنجیر ہلائی فرمایا کون ہے میں نے عرض کیا کہ سراج الحق ہے - یہ سنتے ہی باہر تشریف لائے فرمایا ہم کھ کام ہے میں نے وہ تحفہ جو منتی صاحب لائے تھے پیش کیا فرمایا کماں سے آیا میں نے تمام حال عرض کردیا۔ آپ وہ تحفہ لے کر اندر گئے اور فرمایا کھڑے رہو میں کھڑا رہا اس تحفہ میں سے میرے واسطے بھی کچھ لائے میں نے عرض کیا کہ وہ میرے واسطے بھی لائے تھے وہ میں نے رکھ لیا ہیہ سب آپ کے لئے ہے حضوری رکھیں پھران کا حال وریافت کیا میں نے یہ سب ساویا پھرمیں چلا آیا اور آپ اندر تشریف لے

گئے۔ اور منثی صاحب سے سب حال بیان کر دیا۔

منی صاحب نے بھے سے کہا کہ میں اتاقہ سمجھ گیا ہوں کہ حفرت صاحب
باخد ااور خدار سیدہ ہیں اور مسیح علیہ السلام کی دفات کا سلہ بھی ایسا شیر ها نہیں
صاف اور سیدها ہے سب انبیاء مرتے ہی آئے ہیں یہ بھی ان میں واخل ہیں
ایک لمبی نرالی زندگی نرالی ہی بات ہے جس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ایک
وقت اور مشکل میں ڈالنے والی بات نبوت کی ہے جو مسیح کے نام کے ساتھ گئی
ہوئی اور وابسۃ ہے مسیح موعود من کر فور اطبیعت اور ذہن نبوت کی طرف نظل
ہو جاتے ہیں او هر ما مکان مُحَمَّدٌ اُ بُا اَ حَدٍ مِنْ تِرِ جَالِکُمْ وَ لٰکِنْ رُ سُولَ اللّٰهِ
و کُور تا سُدہ ما حکان مُحَمَّدٌ اُ بُا اَ حَدٍ مِنْ تِرِ جَالِکُمْ وَ لٰکِنْ رُ سُولَ اللّٰهِ
و کُور تا سُدہ ما حدان شریف میں آچکا ہے تو حضرت صاحب مسیح موعود یعن
نبی کیسے ہو سکتے ہیں اور اس امت میں نبی کیو کر ہو سکتا ہے۔

میں نے اس وقت ان کی سمجھ کے موافق یہ کما کہ یہ امت خرالامم اور درمیانی امت ہے خداتھا نی فرما ہے گئے تُم خُیر اُ مُنْ ہِ اُ خَرِ جُٹُلِلنّا سِ اور اللہ است مرحومہ میں نبی کا نہ ہونا تعجب ہے معزت موٹ علیہ السلام کی امت میں خود انہیں کی زندگی سے لے کرچودہ سو برس کے بعد تک یعنی حفرت میں سے بیجھے تک صدبا نبی رسول ہو چکے پھریہ امت کیے محروم رہے۔ قیامت کے روز موٹ ابراہیم، نوح علیم السلام رب العالمین کے حضور اپنی اپنی امت کے صلحاء ابدال اقطاب امام، انبیاء کو چیش کریں گے اولیا صلحاء العالمین کے حضور اپنی اپنی امت کے صلحاء ابدال اقطاب امام، انبیاء کو چیش کریں گے اولیا صلحاء ائمہ مجدد تو پہلے ہی کافر تھرائے گئے اور کافر قرار پاچکے اور نبوت کا خانہ خالی تو کمفرین۔ مکذبین متر ور ی کو باری تعالی کے حضور چیش کرے کہیں گے یہ امت تو کمفرین۔ مکذبین متر ور ام اور خرام ہے ہرگز نہیں خیرام اور مرحوم اور وسط الفاظ عام حرح مہ امت وسط اور خرام ہے ہرگز نہیں خیرام اور مرحوم اور وسط الفاظ عام حرے خاتم النبین کے معنے دراصل یہ ہیں کہ آنحضرت اللہ الملیکی کونہ ما کراور کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی نہ رہے بلکہ سب سے بڑھ کڑھ کے درجہ سے یہ در اصل سے بڑھ کے درجہ سے یہ امت خالی کے درجہ سے یہ در اس الفرا کو درجہ سے یہ امت خالی کے درجہ سے یہ در اس الفرا کو درجہ سے یہ امت خالی کے درجہ سے یہ درجہ کے درجہ سے یہ درجہ کے درجہ سے یہ درجہ سے یہ درجہ کے درجہ

منٹی صاحب غور کرو ترقی کی طرف قدم اٹھاؤ تنزل کی طرف مت جھو-اللہ تعالیٰ بخیل نہیں مسک نہیں کزور نہیں۔ کی چیز کی اس کے یمال کمی نہیں۔ وہ قادر ہے۔ سب چیز کا مالک ہے وہ فالق ہے سُبْحًا نُدُ وُ تَعُالِیٰ عُمَّا تَصِفُوْنَ اس کے سوا اور بھی باتیں ہوتی رہیں کچھ وہ اپنے شہمات پیش کرتے رہے میں جواب دیتارہا۔

دوسرے روز میں حضرت اقد س کی خدمت میں لے گیا۔ حضرت اقد س علیہ
السلام نے وسمہ اور مهندی دونو ملا کر لگایا ہوا تھا آپ نے منثی صاحب سے
ملاقات کی اور بیٹھ گئے میں نے اسی اپنی تقریر کو دہرا کرعرض کیا کہ منثی صاحب کو
نبوت کے بارہ میں پچھ شکوک ایسے ہیں کہ ان کو ماننے میں عذر انکار کے درجہ
تک ہے اور میں نے اس طرح سے بیان کیا حضرت اقد س نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے

جو صاحبزادہ صاحب نے بیان کیااور ہات یہ ہے کہ 'آنخضرت ﷺ کی یہ بردی محسّاخی اور بے ادبی ہے اور نمایت ہنگ ہے اور اس میں آپ کی کسرشان ہے جو بيه سمجها جاوے كه آپ كا تمام دفتر فيضان گاؤ خورد بوكيا- اور آپ سب كچھ لپیٹ سپٹ کر اور اپنی بغل میں دبا کراپی قبرمیں لے گئے اور امت مرحومہٰ کے واسطے کچھ نہ چھوڑ گئے۔ معاذاللہ ایک مومن کیونکرگوارہ کرسکتا ہے کہ سید المرسلين الطلطيج ناكام گئے ايک گھنٹہ تک آپ تقرير فرماتے رہے گرافسوس كه منثی صاحب کچھ نہ سمجھے دوروز قیام کرکے واپس چلے گئے اور کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ جناب نضل شاہ صاحب جو پرانے مخلص احمدی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت الّدس عليه السلام دونوں مكان ميں جيٹھے تھے اور كوئى نہيں تھا اس وقت آپ نے اپناایک خواب سایا کہ میں ایک زینہ پرچڑھتا ہوں گمراس طرح ہے کہ مجھے خطرہ ہو تا ہے کہ میں گرنہ بروں اور حیمال مار کر بعنی قلائع لگا کر دو سرے تدیجہ پر قدم رکھتا ہوں۔ جب میں اوپر چرا تو میری ناک سے خون آیا۔ شاہ صاحب کتے ہیں کہ میں یہ خواب من کر گھبرایا اور آپ کے چیرہ مبارک کی طرف دیماتو آپ میری اس گھراہٹ کو سمجھ گئے فرمایا شاہ صاحب تعبیر بہت اچھی ہے کنے والا خون آیا کے تو اچھاہے اگر بہنایا جانا کے تو برا ہو تاہے اس میں نقصان ہے اس لئے آنا کمنا چاہے اب معلوم ہو آ ہے کہ آمدن روپید کی ہوگی اور خد اتعالی ہمارے ہاتھ کشادہ کردے گا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں آپ پر تنگی تھی اور آپ نے تحریک کی تھی اس پریہ خواب د کھایا گیا۔

اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بڑی شک دستی کا زمانہ آیا شاہ صاحب تو اس زمانہ میں آئے کہ سلسلہ چمک اٹھا تھا اور بہت لوگ داخل بیعت ہو چکے تھے گرمیں نے اس زمانہ میں سے بچھ زمانہ دیکھا ہے ایک روز آپ بیر کو تشریف لے گئے جب لوٹے تو دس بارہ برس کا ایک ہندو کا لڑکا ملا اور اس نے کہا کہ دس روپیے دو میرا باپ ما تگا ہے بہت دن ہوگئے اور بید کما کہ لیکر آنا سومیں

اب ساتھ چانا ہوں مجھے دس روپیہ دو میں لے کر جاؤں گابار بار کما کہ میں لے کر جاؤں گا آپ نے فرمایا نہ اب اس وقت میرے پاس روپیہ نہیں اور نہ گھر ہر ہیں خد اتعالیٰ بھیج دے گاہم فور آ دیدیں مجے بشکل تمام اس لڑکے کو ٹالا۔

ایک دفعه کی نے ایک پارسل حضرت اقدی کی خدمت میں بھیجا جب
پارسل کھولاتو اس میں ایک ٹوپی خوبصورت اور قیمتی تھی دو ہندو نوجوان بھی
بیٹھے تھے ایک نے اس ٹوپی کی بہت تعریف کی اور ہاتھ میں لے کربار بار دیکھارہا
آخر حضرت اقدی علیہ السلام نے وہ ٹوپی اس کو بی دیدی وہ لے کرخوش خوش
چلاگیا۔ مجھ سے مخاطب ہوکر آپ نے فرمایا صاجزادہ صاحب یہ ٹوپی اس کو پند
آگی تھی جبھی تو یہ بار بار تعریف کرآ رہا ہمارے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کو
تکلیف پنچ اس لئے ہم نے بشرح صدر ٹوپی دیدی خدانے ہمارے پاس ٹوپی بھیجی
اور بھیج دے گااگر ہم اس کو یہ ٹوپی نہ دیتے تو اس کو رنج پنچتا آلیف قلوب بھی
توایک چیزہے۔

بروز دو شنبہ بعداز نماز ظر حضرت میے موعود مہدی معبود علیہ السلام کو یہ المام ہوااً مِدِّ وَ الْیُلُهُ اُزْ هُی الْیَالِیْ یعنی اس رات کو عبادت تبیع تعلیل تحبیر الرا رود و و استغفار غیرہ میں شاغل رہو کیونکہ یہ رات تمام راتوں سے افضل اور خوبصورت تر ہے سواس الهام کے مطابق جواحباب موجوو تھے بعض ان میں سے رات کو جاگے اور عبادت اللی کی یعنی وہ رات جو شام سے دو شنبہ کی شروع ہوئی بعنی شب سہ شنبہ ۲۷ محرم الحرام ۱۳۱۳ھ مطابق ۳۱ جولائی ۱۸۹۴ء ومطابق ۱۵ میان ۱۹۵۱ء ومطابق ۱۵ میں یا داشت لکھ رکھو فقط فاکسار نے یہ رجشر میں حسب الارشاد لکھ لیا تھا جو کہ اب میں نے لکھ دیا۔

ایک روز حفزت اقدس علیہ السلام سرکے لئے تشریف لے چلے ابھی تھوڑا دن چڑھا تھا سردی کاموسم تھاپندرہ سولہ احباب ساتھ تھے پھر پیچھے سے اور بہت

ہے آ ملے حضرت خلیفہ ٹانی دام نیفہ اور حضرت بشیراحمہ صاحب بھی آ گئے اور ا یک دولڑ کے اور بھی ان کے ساتھ تھے چھوٹی عمر تھی ننگے یاؤں اور ننگے سرمیاں بثيراحمه صاحب تتے - حضرت اقد س مسج موعود عليه السلام نے تمبسم فرما كر فرمايا کہ میاں بشیراحمہ جو تاثو بی کماں ہے کماں بھینک آئے میاں بشیراحمہ صاحب نے کچھ جواب نہ دیا اور ہنس کر بچوں سے کھیلتے کھیلتے آگے بڑھ گئے اور کچھ فاصلہ پر دو ڑ گئے یہ بات چیت یہاں ہوئی جہاں اب میاں نظام الدین صاحب احمدی کی پختہ کیڑے وغیرہ کی دو کان ہے آپ نے فرمایا بچوں کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے جب جو آنہ ہوتو روتے ہیں کہ جو آلا کے دو اور جب جو آمنگا دیا جا آ ہے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہیں پینتے یوں ہی سو کھ سو کھ کر خراب ہو جا تا ہے یا مم ہوجا تا ہے کچھ بچوں کی جبلت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی عجیب بے فکری کی عمر ہوتی ہے اور اکثر اپنے آپ کو یابر ہنہ رکھنا ہی پند کرتے ہیں ابھی وو چار دن کا ذکر ہے کہ جو تا کا نقاضا تھا جب منگا کردیا تو اس کی یروا نہیں میں نے عرض کیا کہ کسی نے کہا ہے کہ در طفلی پستی ودرجوانی مستی ودرپیری سستی پس خدارا کے برسی یہ من کر نبے تو پھرمیں نے عرض کیا کہ حافظ حامہ علی کو بھیج دیا جائے وہ جو تاثویی لے آئیں گے فرمایا جانے دو خدا جانے کہاں ہو گئے۔ خیر آپ چل پڑے دو ہی قدم چلے ہوں گے ای ذکر میں فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے آنحضرت التا اللہ ایک نے فرمایا کہ یابر ہند محف خدا کو دیکھ لیتا ہے شاید اس میں بھید یہ ہے کہ بچوں کی معصومیت کی مشابت سے یہ عمل خداتعالی کو پند ہو پھر فرمایا کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے جو تا پہننا چھوڑ دیا تھا یہ خیال کرے کہ جب امیروں کے فرش پر اوگ جو آنہیں سینتے تو امیرالا مراء خدا تعالیٰ کے فرش زمین پر کیوں جو تا پہنوں وہ برے کامل گزرے ہیں۔ فرمایا فقراء صوفیاء کے بھی عجیب حال گزرے ہیں وہ خدامیں محو ہوتے تھے اور خدامیں ہو کر وہ سب کام کرتے تھے ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ ان کے مرید نے توجہ الی اللہ کا

سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں مقام پر ایک بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤیہ بات وہاں حل ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ جناب راستہ میں ایک دریا ہے اس ہے کس طرح یار ہوں گا انہوں نے کما کہ وریا ہے یہ کمتا کہ میرے مرشد نے تمجی کھانا نہیں کھایا ہے بچ ہے تو اے وریا مجھے راستہ وے وے وہ مخف چل بڑا لیکن خیال کیا کہ ہرروز میرے سامنے بیہ کھانے پینے ہیں میں کیو کر دریا ہے جھوٹ بات کہوں اس خیال میں کئی منزلیں طے کرکے دریا کے اوپر پہنچا اور دریا کو یہ پیغام اپنے مرشد کا سادیا دریا کا پانی تم ہوگیا اور وہ اس میں ہے آسانی ہے یار ہوگیا جب ان بزرگ کے پاس پہنچا تو ان سے یہ سب کیفیت توجہ الی اللہ کے سوال اور دریا اور مرشد کے جواب کی سائی تو ان بزرگ نے چند روز کے بعد جوا ب دیا کہ اینے مرشد ہے ہمارا سلام کمو اور پھر میہ کمو کہ ہم نے بیہ سوال حل کردیا اس نے کماکہ دریا ہے میں کس طرح پار ہو نگامیرے مرشد نے تو یہ کماتھا ان ہزرگ نے کما کہ میری طرف ہے دریا کو سمدینا کہ جس کے پاس ہے میں آیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام عمر میں اپنی بیوی سے محبت نہیں گی- یہ س کر دہ قخص اور بھی جیران ہوگیا اور ول ہی دل میں خیال کرتا ہوا چلا کہ ان کے ایک چھوڑ دو بیویاں میں اور لڑکے لڑکیاں میں پھریہ کتے میں کہ ہم اپن بیوی ہے ہم بستر نہیں ہوئے۔ آخر دریا کے پاس آکر دہی انکاار شاد دریا ہے سمدیا دریا ہے ین کرپایاب ہو گیااور یہ مخص آسانی ہے یار ہو گیااور سفر طے کرکے مرشد کے یاس آیا ادر سب حال بیان کیااد ر کماکه وه سوال د صول الی الله ادر توجه بالله کاتو الگ رہا مجھے آپ کی اور ان کی ان باتوں پر برا تعجب ہے ان باتوں میں کیا بھید ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جو بکام کرتے ہیں خداتعالی کے تھم کے ماتحت اور اُبْتِغاًءَ **لِوَ جُهِهِ کرتے ہیں ہ**ارا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہو تا پس دہ مخص اپنے سوال كاجواب ياكر سمجه عميا-

میں نے ای روز سے حضرت اقد س علیہ السلام کی میہ بات س کر جو تا پمننا

چھوڑ دیا اور ایک سال تک نہ پہنا یہ معمم آرادہ کرلیا تھاکہ اب میں جو آنہ پہنوں
گا بعض احباب نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ جو آکیوں نہیں پہنتے نگے پاؤں
کیوں رہتے ہو مجھن نے کی تکلیف کا سبب سمجما بعض نے تکاری پر خیال
کرکے مجھے اپنے پاس سے جو آخرید کر دیا میں نے ان کو پچھے جو اب نہ دیا اور نہ
کی سے جو آلیا۔

جب ایک سال مجھے نگلے یاؤں رہتے رہتے گذر گیا تو ایک روز میں مبح کی نماز ہے پہلے درود شریف بڑھ رہا تھاجو دو مخص خوبصورت جوان موثے تازے لمے قد کے سفید کیڑے پہنے ہوئے آئے اور میرے وونوں بازو کیڑ کر کمااٹھو چلو شہیں فری **میسن** بنائمیں گے میں بیہ *من کر*ان کے ساتھ ہولیا اور ول میں خیال کر تا تھاکہ فری میسن کانام سنتے سنتے ایک مدت گزر ممی اور اس کی نسبت مخلف باتیں بھی سنی ہیں شنیدہ کے بو دماند دیدہ اب خود ہی و مکھ بھال لوں گا۔ وہ دونوں آ د می مجھے ایک عالی شان پختہ چونہ عج خوبصورت مکان کی طرف لے گئے ایک بت بردا عظیم الثان دروازہ دکھائی دیا اور اس کے اندر ایک فراخ کشادہ صحن پختہ بنا ہواہے گمرانہوں نے ابھی تک میرے وونوں بازو نہیں چھوڑے اور میرے دل میں انبساط سرور اور ازحد خوشی تھی میں نے بہت سے مکان باد شاہوں راجوں اور نوابوں کے دیکھیے گریہ خوبصور تی اور عمر گی کسی میں نہیں و کیھی روشنی کا بیہ عالم تھاکہ مورج کی روشنی اسکے آگے کچھ حقیقت نہیں رکھتی تھی پھر ہاایں ہمہ خوبی و نورانی ہونے کے آتکھوں میں خیرگی یا تاریکی یا چکا چوند نہ تھی بلکہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور زیادتی روشنی جٹم تھی اور اس فرش کے ادیر ا یک اور سربفکک اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک عظیم الشان وروازہ گربند اس کے اوپر بالا خانہ کی صورت مکان اور اس کے تین یا یانچ وروازے درمیانی تھے اور ان در دازوں پر نورانی سرخ سرخ چلمنیں پڑی تھیں اور اندر بہت کثرت ہے روشنی تھی ان دو شخصوں نے مجھے اس وردازہ کے سامنے پلمنوں والے

بالاخانہ کے نیچے کھڑا کردیا اس مجمل مل مجمل مل روشنی دنور کی شعاعوں میں معلوم ہوا کہ یہ دوشخص دو فرشتے اور اس مکان میں اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ ہے اور بید سب اسی کی جملی ہے میں مؤوب دست بستہ کھڑا ہوگیا اور نیچے کی طرف نگاہ رکھی ہاں بھی بھی اس جملی اللی کی طرف کچھ یوں ہی ہی نظراٹھا کرد کھے لیتا تھا۔

میں اور وہ وونو فرشتے وہاں کھڑے رہے اندر سے آواز آئی کہواَ شُهُدُّ اُنْ لاّ إِ لِنَهُ إِلاَّ اللَّهُ مِن نِهِ كَمَا أَشْهُدُ أَنْ لاَّ إِلاَّ اللَّهُ مُحرِفِهَا يَوْحِيدِ كوميري قائم کرو۔ توحید مجھے محبوب ہے غرض اسی طرح ایک لیے عرصہ تک ہیہ وعظ فرمایا ہر جملہ کے ساتھ توحید کالفظ تھامیرے پیرنسیں تحکے اور نہ میں گھبرایا ایک لذت ا یک سرور اور انشراح مجھے حاصل تھااور میں ذوق وشوق اور طمانیت قلب اور روح ہے میہ سب سنتا رہا بھریہ نظارہ غائب ہو گیا۔ وہ تمام وعظ لفظ بلفظ مجھے یا د تھا میں نے اپنی یا دواشت اور حافظہ پر بھروسہ کرکے بیہ خیال کیا کہ اب اذان تو ہو گئی ہے بعد نماز کے سب لکھ لوں گا گرانسوس مجھے یاد نہ رہا۔ اگر میں اس وقت لکھ لیتا تو لک<sub>ھ</sub> ہی لیتا۔ خیر جو الله تعا**لی ک**و منظور تھاو ہی ہوا اور می*را* حافظہ اور ذہن کام نہ آیا گھرمیں تازہ وضو کرکے مبجد میں گیا ابھی دو سنت ہی پڑھی تھیں جو حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے آئے نمازیڑھ کے بیٹھ گئے آپ کی اکثرعادت مھی که بعد نماز فجردن نکلنے تک بیٹھے رہتے اور دینی باتیں جن میں تعلیم و ہدایت اور معرفت ورشد کے متعلق ہوتی تھیں اور اپنے الهام اور رویاء بھی ساتے اور لوگوں کے خواب سنتے میں نے بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا غور سے سنتے رہے اور فرمایا بہت ہی احیماہے خد اتعالیٰ مبارک کرے اور بیش از بیش انعام عطا فرمائے۔ فرمایا کیا اچها ہو تاکہ اس وقت لکھ لیتے ہمیں بھی ایک دو دفعہ ایبای ہوا کہ بعض باتیں ہمیں خدا کی طرف سے معلوم ہو کیں ہم نے اپن یاد اور حافظہ پر بہت بھروسہ کرکے خیال کیا کہ دن کو لکھ لیں گے گروہ باتیں یاد ہے اتر گئیں اب ہم

نے یہ الزام کیا ہوا ہے کہ دوات و قلم یا پنیل پاس رکھ کے سوتے ہیں اور جو پچھ
امر معلوم ہو تا ہے اس وقت لکھ لیا جاتا ہے اس واقعہ کے گئی روز بعد آپ نے
خود محسوس کیا یا واللہ اعلم حافظ حامہ علی صاحب نے آپ سے ذکر کیا ہو کہ
صاجزادہ صاحب کے پاس جو تا نہیں ہے - حضرت اقد س علیہ السلام نے ایک
جوڑا جو تا کا نیا تکور سرخ زری کا شاید فضل انساء بی بی کے ہاتھ یا امام بی بی کے
ہاتھ میرے پاس بھیجا اور فرمایا یہ پس لو میرا اور تمہارا پیرایک ہی ہے - میں نے
پس لیا کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوگیا یہ سب پچھ برکات حضرت مسیح
موعود علیہ السلام کی صحبت بابرکت کا اثر تھا۔ الجمد للہ علی ذالک۔

کی فخص نے مولوی عبدالکریم ضاحب مرحوم سیالکوئی ہے کہاکہ حضرت اقد س میچ موعود علیہ السلام میر کو تشریف لے جاتے ہیں تو بہت ہے احباب ساتھ ہوتے ہیں گردو غبار اڑکر حضرت صاحب پر پڑتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہو اور لوگ آگے پیچے دائیں بائیں ہولیتے ہیں اور حضرت کا سر اور چرو مبارک گرد آلود ہوجا آہے۔ جب حضرت اقد س علیہ السلام بعد نماز مخرب حسب معمول شہ نشین پر مجد مبارک میں بیٹھے سب احباب مثل متاروں کے پروانہ وار کوئی چھت پر لور کوئی شہ نشین پر بیٹھ گئے آپ چودھویں مارت کے چاند کی طرح معلوم ہوتے تھے بسبیل گفتگو مولوی صاحب مرحوم نے مات کے چاند کی طرح معلوم ہوتے تھے بسبیل گفتگو مولوی صاحب مرحوم نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جب میر کو تشریف لے جاتے ہیں آپ کو گردو غبار کے اڑنے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کا چرہ اور کپڑے سب گرد آلود ہوجاتے ہیں آپ ان اوگوں کو منع فراویں کہ ساتھ نہ چاکہ کی مرف آپ ایک دو آدی کو ہمراہ لے جایا کریں۔ حضرت اقد س علیہ السلام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور والیام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور والیام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور والیام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور والیام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور والیام نے ایک آیت یہ قرآن شریف پڑھی ہو ججھے اس وقت یاد نمیں ری اور

ﷺ خدا کا شکر ہے کہ موانا ﷺ عبدالرحمان فاضل معری نے وہ آیت جھے بنادی اور وہ یہ ہے جو سورہ رعد میں ہے۔ کُومُ مُعَقِّبْتُ مِیْنَ مِیْنَ بِیْدَ مِنْ مُنْلِّفِهِ بِمُعْفِلَاتُ مَنْ مِیْنَ اَسْرِ اللّٰبِو۔

مرمایا کہ اس آیت میں مراد فرشتوں سے آنخضرت اللظظظ کے اصحاب ہیں جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے پاک کلمات سننے کے شوق میں دو ژتے چلتے تھے اس طرح سے میرے اصحاب فرشتے ہیں جنہوں نے جمعے صدق دل سے قبول کیا ہے اور میری باتوں کو بڑے شوق سے کان لگا کر میرے آگے پیچھے دائیں بائیں دو ژدو ژ کر سنتے ہیں ہدایت پاتے ہیں۔ جمعے اس میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ بہت بڑی خوشی ہے میں ان کو اس بات سے ردک نہیں سکتا۔ یہ خدا کا فعل ہے خدا نے ہمیں بھی فرمایا ہے و لا تَسَعَمْ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی طلاقات سے ہرگزنہ تھک جانا۔

محمد اسلعیل سرساوی جو ہمارا ہم وطن اور ہم محلّہ ہیں اور پچھ شاگر دبھی۔پہلے تو مجھ سے بوی محبت تھی جب قادیان کا ذکر سنا تو مجھ سے متنفر ہو گئے جو نکہ تخم سعادت دل میں تھااس نفرت میں دعا ئمیں کرتے رہے کہ اللی اگر پیرصاحب راہ راست اور حقٰ پر ہیں تو مجھے ایکے رنگ میں رنگین کراور مجھے تونیق دے کہ میں بھی نمیں راہ اختیار کروں اور جو اللی تیرے نزدیک راہ راست اور حق پر نہیں تو ان کو اس سے ہٹا دے اور ہدایت کر در حقیقت بیں سیجے دل سے دعا نکلی ہوئی کار گر ہوگئی اور خدا نے راہ راست دکھادی اور حق کے قبول کرنے کی تونیق رنيق عطا کي- ايک روز اييا ہوا که سوره کافرون کي آيت لَڪُمْ دِيمُنْکُمْ وُلِيَ دِیْنِ کے انہوں نے وہ معنے کئے جو غیراحمدی کیا کرتے ہیں جو منافقت کارنگ یایا جا تا ہے کہ تہمارا دین تمہیں نصیب رہے اور ہمارا دین ہمیں نصیب رہے تم اپنے دین پر قائم رہو ہم اپنے دین پر رہیں اور پھریمی نہیں بلکہ بعد نصیبی اور نا مجمی ہے منسوخ بھی بتلاتے ہیں اور بیہ ایسے معنے ہیں کہ جس سے اسلام اور قرآن اور آنخضرت الفلطيع كي تعليم يرياني بحرجاتا ہے تمام مقاصد درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ناسخ و منسوخ کے مسئلہ سے معاذ اللہ خد اکی بے علمی ثابت ہو تی ہے اور اس کی صفت علم پر بدنما وحبہ لگتا ہے۔ خیر میں نے وہ معنے کئے جو اللہ

تعالی کی شایان شان اور اسلامی تعلیم اور آنخضرت التلطیقی کی مشااور مقاصد کے مطابق سے بیسا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اور حضرت مولانا نور الدین خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے سے سے سے میں ان دونوں کو مخضر طور سے جمال تک مجھے سمجھ اور میرے قلم میں طاقت ہے لکھتا ہوں آکہ کسی اہل دل اور سعید ورشید روح کوفائدہ پہنچ جائے۔

پہلے میں مولانا ممدوح و مرحوم کے مینے لکھتا ہوں جو لف ونشر مرتب کے طور پر موزوں ہیں۔ فرمایا اس آیت کو منسوخ بتانا خدا کی شان اور اس کی علم صفت کے منافی ہے قرآن شریف میں کوئی آیت نہ منسوخ ہے اور نہ اس کی نات ہے شاہ ولی اللہ محدث و بلی نے کئی سو آیتوں میں سے صرف پانچ آیتوں کو منسوخ مانا ہے ہم کہتے ہیں کہ جس دلیل سے وہ کئی سو آیتیں منسوخ نہیں مانی جا سکتیں ای ولیل ہے یہ یانچ بھی منسوخ نہیں ٹھبر سکتیں۔ من جملہ ان یانچ آیتوں کے ایک میہ بھی آیت ہے جو سورۂ بقرہ میں ہے وَ الَّذِیْنَ بُعُنُو فَنْو نَ مِنْكُمُ وَيُذُرُّ وَنَ أَزْ وَاجَّا قَ صِيَّةً لِّا زَ وَاجِهِمْ مَّتَا عَاإِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إنحرُ ا ہے ادر اس آیت کی نامخ اس آیت کو بتایا ہے جو اس سورہ کے اس رکوع ك ساتھ بى كے پہلے ركوع ميں ہے وُ الَّذِيْنَ يُخُو فُّونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُّ وْ نُ أَزْ وَاجْا يَّتَرَ بَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ بَعَةَ أَشْهُر وَّ عَشْراً إِن وونوں آيتوں كو ناسخ ومنسوخ کی میہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ پہلی تایت میں ایک سال کی ہوہ کے واسطے عدت ٹھمرائی تھی اس دو سری آیت سے ایک سال کو منسوخ کر کے صرف چار مینے دس دن کی میعاد عدت کی مقرر کی اگر ایک آیت کو دو سری آیت کی ناسخ نه مانی جائے تو تناقض لازم آیاہے اور تناقض اور اختلاف قرآن میں جائز نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان دونوں آیوں کو ناسخ ومنسوخ سے کوئی تعلق نہیں دوسری آیت میں چار مینے دس دن عدت کے مقرر کئے ہیں اور پہلی آیت ایک سال کی ر خصت دی گئی ہے کہ اگر کسی مجوری کی وجہ سے ایک سال تک ٹھمرتا پڑے تو

کوئی حرج نہیں بلکہ رخصت اور اجازت ہے۔

ای طرح لکٹم دِینُکٹم وَ لِئ دِین کے یہ معنی ہیں کہ تمهارے کرتوت اور اعمال کی سزاتم کو بھکتنی بڑے گی اور ہمارے اعمال کی ہم کو جزا ملے گی اور ہم فتح یاب اور کامیاب ہوں گے اور تم ناکام و نامراد ہو گے چنانچہ تمام قرآن شریف مومنوں کی فلاح وکامیابی اور کافروں اور مشرکوں کی ہزیمت اور ناکامی ونامرادی ے بحرابرا ہے۔ سور ، إذا جَاء نَفرالله اور سور ، كَتَبَتْ يُدّا مِن بھي يي بيان كيا يال رُ أَيْتُ النَّاسَ يَدْ خُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُوا جًّا مِن ولى دين كى تشریح کی اور تبت یدا میں مخالفوں کی حالت کی پیکی کی کہ ہر ایک محف جو ابولیپ کی خاصیت اور صفت رکھتا ہے وہ ابولیپ ہے اور وہ مومنوں کے مقابل نیست و نابو و او رخوار و ذلیل کیا جائے گا پھراس کے بعد قل ہو انٹد احد یعنی سور ڈ اخلاص رکمی اور فرمایا که آخری زمانه می و کد الله کینے والے کم یکا و کم میؤ کڈ ی پکاریں گے یہ ایک پیٹی کی عظیم الثان ہے جو اس آخری زمانہ میں یوری ہوگی ای کے مطابق وہ حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں طلوع انشمس من المغرب ہو گابعنی تو حید اللی کا ڈو با ہوا سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا-

حضرت اقد س مسيح موعود عليه السلام نے يه فرمايا كه قرآن شريف ميں نائخ و منسوخ ہر گر جائز نہيں لكم و يُنكم و ليئ د ين كو جولوگ منسوخ بتاتے ہيں وہ سيحت نہيں چو نكه اس سور ة كا نام سور ة التفريق ہمی ہے كه يه مومنوں اور كافروں ميں فرق بتانے والی اور اخمياز بيدا كرنے والی سور ة ہے كه اب ہم ميں اور تم ميں يہ كھلا اور بين اخمياز اور فرق ہے كہ جس خدا كے ہم پوجنے والے اور عالم بين تم اس كے نہيں اور جنكی تم عبادت كرتے ہو ہم اكل عبادت نہيں كرتے اور يہ ہيئة كے واسطے تفرقه ہوگيا ہے۔ ہمارے اعمال توحيد اور تفريد اللی سے مارا جسم اور روح بھرپور ہوگيا ہے اور تم ميں شرك اور غيرخدا كی عبادت رج ممارا جم اور روح بھرپور ہوگيا ہے اور تم ميں شرك اور غيرخدا كی عبادت رج مارا خدا ہمارا معبود عمل ہو سے ہمارا خدا ہمارا معبود عمل ميں شرك اور خوت ہمارا خدا ہمارا معبود سے جمارا خدا ہمارا معبود سے دور تم ميں شرك ہو سكتی ہے ہمارا خدا ہمارا معبود سے ہمارا خدا ہمارا معبود سے بھركيو تكر ہمارا تمہارا رہيل ميل اور صفائی ہو سكتی ہے ہمارا خدا ہمارا معبود سے ہمارا خدا ہمارا معبود سے ہمارا خدا ہمارا معبود سے تعرف ہمارا خدا ہمارا معبود سے تعرف ہمارا تمہارا رہیل میل اور صفائی ہو سكتی ہے ہمارا خدا ہمارا معبود سے تعرف ہمارا تمہارا رہیل میل اور صفائی ہو سکتی ہم ہمارا خدا ہمارا معبود سے تعرف ہمارا تعرف ہمارا تمہارا رہیل میل اور صفائی ہو سکتی ہم ہمارا خدا ہمارا معبود سے تعرف ہمارا تمہارا ہمارا ہمارا ہمارا تمہارا ہمارا ہما

وہ ہے کہ سب کچھ کرسکتا ہے قدرت اس میں خانتیت اس میں رحمانیت رصیت اس میں قدوسیت اس میں اپنے پیاروں اور برگزیدوں سے کلام کرنے کی صفت اس میں غرض ہمہ صفت موصوف ہے اور تمہارے معبود باطل اور کی صفت سے بھی متصف نہیں ان سے تو انسان ہی بمتراور اولی ترہے وہ اس سے بھی گئے گذرے ہیں انگٹم فر یُڈنگئم تم اس نظارہ کو اس حقیقت کو چند روز میں دیکھ لوگے اور اپنے کئے کا نتیجہ بھکتو گے یہ بت وغیرہ تمہاری کوئی مدد کوئی نصرت نہیں کرسکتے فرمایا جس خدا کو آخضرت الطافائی پیش کرتے تھے کفار کمہ اس خدا کو نہیں مانے تھے اگر چہ وہ خدا کو مانے تھے گر بے کارکوای وجہ سے وہ شرک میں کرفتار ہو گئے انہیں کے مقابلہ اور بطلان پر یہ سور ۃ نازل ہوئی اور سور ۃ الفیل نے تادیا کہ آخضرت الشافین کی کارکوای وجہ سے وہ شرک میں نے تادیا کہ آخضرت الشافین کی کارکوای اور اور تمہارے معبود فیل اور اور اصحاب فیل سے بھی کمزور۔خدا تعالی کی طرح ہو اور تمہارے معبود فیل اور اور اصحاب فیل سے بھی کمزور۔خدا تعالی نے نکھ فر کی ڈی پر سے واضح کردیا کہ تم اور وہ جن کی تم پر ستش کرتے ہوئی اور ناکارہ ہیں۔

ری تائع و منسوخ ان لوگوں نے اپی تاہجی سے بالیا۔ توی یا وقی تائع و منسوخ تو جائز ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے اس کے کپڑے بوانی میں منسوخ ہوجاتے ہیں۔ ایک پاجامہ جس کا روبال نہیں ہو تا اور آگے بیجے کھلا بیٹاب پاخانہ کے واسطے ہو تا ہے بڑے ہوکر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ان آدی ایسا پاجامہ نہیں پند کرتا اور پنتا۔ اس طرح گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے کرمیوں میں منسوخ ہوجاتے ہیں اس سے سمجھ لو کہ آخضرت المالیا ہے کپئے جتنی تعلیمیں تھیں وہ وقتی اور زبانی تھیں۔ آخضرت المالیا ہے کہ کہ تعلیمیں تھیں وہ وقتی اور زبانی تھیں۔ آخضرت المالیا ہوتی و کہ ایسا تعلیم کل عالم اور قیامت تک کے لئے ہاس صورت میں تائع و منسوخ کو کیا تعلیم کی عالم اور قیامت تک کے لئے ہاس صورت میں تائع و منسوخ کو کیا تعلی ہے۔ لکٹم و ثینگم و کیئی و ثین میں مومن و مشرک کا کھلا فرق بنایا ہے۔ اس طرح اور بعینہ اس طرح خدانے ہمیں بھیجا و مشرک کا کھلا فرق بنایا ہے۔ اس طرح اور بعینہ اس طرح خدانے ہمیں بھیجا

آکہ ہے خدا کو پیش کیاجائے سوہم جس خدا کو منواتے ہیں آبکل لوگ اس خدا کو نہیں مانا چاہتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا حضرت ہندوؤں نے تو کرو ڑوں خدا بنالئے اور آریوں نے توحید کا بظا ہر دم مار کر خدا نکما ثابت کرکے ذرہ ذرہ کو خدا بنالیا۔ اور مسلمانوں ہیں جو مقلد ہیں انہوں نے بھی ہزرگوں کو خدا بنالیا اور جو اہل حدیث یا مؤحد کملاتے ہیں انہوں نے بجائے تشکیت کے تربیع بنالی یعنی چار خدا ایک توخدا دو سرا خدا و جال تیسرا خدا مسیح چوتھا خدا شیطان۔ اس تربیع میں مقلد غیر مقلد کیساں ہم عقیدہ ہیں۔ مولوی غوث علی صاحب پانی پی اور ان کے مرید شیطان کو سلطان المؤحدین کہتے تھے اور کفرواسلام میں کوئی فرق ہی نہیں مرید شیطان کو سلطان المؤحدین کہتے تھے اور کفرواسلام میں کوئی فرق ہی نہیں محضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفرت سے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال سے ہیہ ہوگئے اور ان کی روح مرگئ ہیہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ان کو کہ ان کے دل مسنح ہوگئے اور ان کی روح مرگئ ہیہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ان کو اسلام کی تعلیم کی کچھ خبری نہیں۔

یہ باتیں من کراسمیل کی آنھیں کھل گئی اور یکدم اس میں تبدیلی ہوگئی میں جو سینہ پر ہاتھ باند ھتا تھا ایک دن مجھ سے پوچھا کہ حضرت صاحب بینی مسیح موعود علیہ السلام کمال ہاتھ باند ھتے تھے میں نے کہاسینہ پر پس اسی روز سے میال اسلمیل نے بھی سینہ پر بلا خوف ہاتھ باند ھنے شروع کے دل چلا اور زبین تو تھا ہی حضرت اقد س علیہ السلام کی باتیں اور کلمات طیبات شوق سے سننا شروع کردیا اور تبلیغ بھی شروع کردی جو ملکا ای کو تبلیغ کرنی اینے اوپر لازم کرلی لوگ پچھ خالفت کرتے اور پچھ ہنتے۔ پھر میرے ساتھ قادیان آپنچا اور اکثر آپ کے پس خالفت کرتے اور کھی ہو اور گردن اور بازو دبایا کر آتھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب پشت میٹھ کر مونڈ ھے اور گردن اور بازو دبایا کر آتھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی نے ایک روز کما کہ ایسا مت کیا کرو حضرت صاحب کو تکلیف پنچتی ہے سیالکوئی نے ایک روز کما کہ ایسا مت کیا کرو حضرت صاحب کو تکلیف پنچتی ہے آپ شفقت و مہرانی سے منع نہیں کرتے ہوں گے مولوی صاحب موصوف نے ازخود منع نہیں کیا بلکہ یہ تحریک مولوی برہان الدین صاحب بملمی مرحوم نے ک

عزیز نذکور کوید خیال ہوا کہ نماز میں حضرت اقد س علیہ السلام کے پاس ہی کھڑا ہوں اور بالالتزام ایبا ہی کیا کہ حضرت اقد س کے پاس ہی کھڑا ہو تا ایک دن بعد نماز دوران گفتگو ہیں حضرت اقد س نے فرایا کہ بعض دوستوں کے حالات ہمیں کشف سے اللہ تعالی معلوم کرادیتا ہے اس روز سے میاں اسلمیل آپ سے علیحدہ کھڑے ہونے گئے کہ خدا جانے بشری کمزوری سے کیا کیا حالات اور خیالات پیدا ہوجا کیں اور حضرت صاحب کو معلوم ہوجائے تو خواہ کوان شرمندگی ہو یہ اس عزیز کا نراخیال تھا یہ لوگ بڑے پردہ پوش ہوتے ہیں اور ان کو توا پینے آپ کی بھی خرنہیں رہتی بلکہ کی کیلئے خطرہ معلوم کرنے پراس کوان توا پینے آپ کی بھی خرنہیں رہتی بلکہ کی کیلئے خطرہ معلوم کرنے پراس کو توا پینے آپ کی بھی خرنہیں رہتی بلکہ کی کیلئے خطرہ معلوم کرنے پراس فور اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ حضرت اقد س کی صحبت اور پاس بینے ساتھ چلنے پاس کھڑے ہوئے سے بڑے تی باس بینے اور خطرات دفع باس بین لکھ چکا ہوں۔

ای عزیز ندکورنے ایک روز حضرت اقدس علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور امام کے پیچھے نماز میں الحمد کے بعد اگر کوئی سورۃ یا آیت پڑھ لیا کریں تو کچھ حرج تو نہیں فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر میراسلیل صاحب صاحباوہ حضرت مخدومنا میر ناصر نواب صاحب اور عزیز ندکور میاں اسلیل سرساوی دونوں مل کراکٹر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں جاتے آپ و کمھے کر فرماتے اسملیلین پھریہ دونوں آپ کے پائے مبارک دبانے بیٹھ جاتے۔

میاں جان محمہ صاحب مرحوم اور گلاب نجاریہ پرانے اور حفزت اقد س علیہ السلام کے ہم عمریا غالبا کچھ بوے تھے وہ بیان کیا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے اور ایک ضعیف العر ہندوجات جو حضرت اقدس علیہ السلام ہے ہیں برس بڑا تھا اور قاویان ہے دو کوس کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو وہ بھی مدت ہوئے فوت ہو گیا میں نے اس کو بہت ضعیف اور سفید ریش ویکھا ہے وہ اینے گاؤں کا نمبر دار بھی تھا یہ تینوں حضرت میرزا غلام مرتضی صاحب اور میرزا غلام قادر صاحب مرحومین کی خدمت میں بحیین ہے بہت رہے ہیں آو قتیکہ ان دونوں صاحبان نے وفات یائی سوائے ان کے اور لوگوں سے اور بڑھیا عور توں ہے میں نے یوں ساہے اور مجھے سننے اور آکیے حالات وریافت کرنے کا شوق بھی تھا۔ ان سب کامتنق الفظ یہ بیان ہے کہ مرزا غلام احد م اپنے بجین کے زمانہ ہے اب تک جو چالیس ہے زیاوہ ہو گئے نیک بخت اور صالح تھے اکثر گوشہ نشین رہتے تھے سوائے یا دالنی اور کتب بنی کے آپ کو کسی ہے کوئی کام نہ تھا کھانا بھیج دیاتو کھالیا کیڑا بنا کے دیدیا تو پہن لیا اور آپنے والدین کے ونیاوی معاملات وامور میں فرماں بروار اور ایکے ادب اور احترام میں فرد گزاشت نہیں کرتے تھے بچین میں جو تبھی بچوں میں کھیلتے تو کوئی شرارت یا جھوٹ یا فریب نہ کرتے نہ مار پیٹ اور شور کرتے ہاں کئی بار ایبا ہوا کہ کمی لڑکے کی بھوک محسوس کرتے تو والدہ ہے روثی لاکر دے دیتے خود حفزت اقدیں نے ایک بار این زبان مبارک سے بیفرالیز ایک لڑکا بھوک سے مضطرب تھا اور روٹی کا وقت بھی گذر چکا تھا۔ والدہ صاحبہ گھر نہیں تھیں۔ ہم نے چیکے سے سیر بھر کے قریب دانے (غلہ) نکال کر اس کو دے ویئے تا کہ وہ بھناکراپنا پیٹ بھرلے۔ پھر آپ ہ

بات بیان کرکے ہنتے رہے ایک دفعہ ذکر میں ذکر آیا تو فرمایا کہ آج تک ہم نے کسی کو تھپٹر تک نہ مارا ہے اور نہ کوئی کمہ سکتاہے۔

ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب مرزا غلام مرتضی صاحب سے کوئی رکیس یا حام ملنے کے لئے آ تا تو وہ دریافت کر تاکہ مرزا صاحب آپ کے بوے صاحبزادہ مرزا غلام قادر صاحب ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن سنتے ہیں کہ آپ کے اور بھی ایک صاحبزادہ ہے ان سے مبھی ملاقات ہوئی اور نہ د کچھے ان کو بلواؤ تو سبی د کھے ہی لیس جتاب میرزا صاحب فرماتے کہ ہاں میرا دو سرا لڑ کا غلام قادر ہے چھوٹا ہے تو سمی پر وہ تو الگ ہی رہتا ہے وہ ایک دلهن ہے لڑ کا نمیں لڑکی ہے شرم ہے کسی سے ملاقات نمیں کر تامیں بلوا تا ہوں اُن میں سے جنکا ذکر اوپر لکھ چکا ہوں جو حاضر ہو تا بلوانے کے لئے سیجتے بس آپ نظر برپشت یا دو ختہ والد کے پاس ذرا فاصلہ ہے آگر آ تکھیں نیچی کرکے بیٹھ جاتے اور یہ عادت تھی کہ بایاں ہاتھ اکثر منہ پر رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ نہ بولتے اور نہ کسی کی طرف دیکھتے مرزاغلام مرتضی صاحب فرماتے کہ آپ نے اس دلهن کو دیکھ لیا۔ خاكسار ايك لمب عرصه تك حضرت اقدس عليه السلام كي صحبت مين ربااور خلوت و جلوت میں آ کیے پاس رہنے کا بالالتزام اتفاق رہامی آ کی عادت شریف دیمی کہ بایاں ہاتھ اینے چرہ مبارک پر رکھ کر بیٹے بھی آئکھ ملا کر کسی سے بات نه کرتے اگر ہمارا منہ کمی اور طرف یا نیچے اوپر ہو تا تو آپ ہماری طرف دیکھتے اور جب ہم آ کی طرف د کیھتے تو فورا آ نکھ نیجی کر لیتے آپ میں ایسی شرم تھی جیسے کنواری لڑکیوں میں ہوتی ہے کسی کی بات کاٹ کربات نہ کرتے تھے۔

وہ معمرہندوجس کامیں نے ابھی ذکر کیا ہے ایک روز قادیان میں آیا ہم بہت ہے آدمی گول کمرہ میں کھانا کھارہے تھے مجمد اسلیل سرسادی کھانا کھلاتے تھے ہم ہے اس نے کہا کہ مرزاجی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہاں ہیں ہم نے کہا وہ اندر ہیں اس نے کہا بلادہ -اسلیل نے کہ ہم اب غیروفت نہیں بلاسکتے آپ

تسمی کام میں مشغول ہیں ہب وہ اپنے وقت پر تشریف لا کمیں گے دیکھ لینا یا مل لینا جب اس نے معلوم کیا کہ یہ نہیں بلائیں مے تو خودی بید حرک آواز وی کہ مرزا جی کهاں ہو باہر آؤ ٔ حضرت اقد س علیہ السلام برہنہ سمراسکی آواز سن کر باہر تشریف لائے اور اس کی صورت دیکھ کر تنہم فرمایا اور بوچھا مردار صاحب اچھے ہو راضی ہو خوش ہو بہت روز میں ملے اس نے کما ہاں میں خوش ہوں بڑھاپے نے ستار کھا ہے چلنا پھرنا د شوار ہے اور پھر کھیت کیا رکا کام ہے اس سے فرصت نہیں ملتی ہے مرزاجی شہیں وہ ہاتیں پہلی بھی یاد ہیں کہ تمہارے والدتم کو کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا غلام) حمد مستیرا ہے (مجد کا ملا اور ہندوستان میں بہت نماز یڑھنے والے کو معجد کا مینڈھا حقارت سے کما کرتے ہیں) نہ نوکری کر آ ہے نہ کما تا ہے چل تخجے کسی گاؤں کی معجد میں مقرر کرادوں دس من دانے (اناج) تو خور و نوش کے لئے کمالیا کرنا۔ دیکھو میں تہمیں بلا کر آپ کے والد کے تھم سے لایا كرتا تفااور آپ كوافسوس كى نگاه ہے ديكھاكرتے تھے-اور سب كام چھو ژمچھا ژ کر چلے آتے آج وہ زندہ ہوتے میہ موج میہ لہر بسرد یکھتے کہ بیہ دی ہے جس پر ہم افسوس کیا کرتے تھے کیسا باوشاہ بنا ہیٹا ہے اور سینکڑوں آدمی وور دور سے آتے میں اور تمهارے ور کے غلام اور سلامی میہ خدا کی قدرت کے نشان میں ہر طرح کے سامان ہیں جو لوگوں کی نظروں میں حقیر تھا آج وہ معزز اور عظیم الثان ہے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہمیں سب باتیں یاد ہیں یہ سب مچھ خدا کا نعل ہے ہمارا اس میں کوئی وخل نہیں ہے اور اس کی باتوں کو من کر ہنتے رہے اور فرمایا تھیرو تمہارے کھانے کا انتظام کر تا ہوں۔ آپ اندر مکان میں تشریف لے گئے اور میں اس کو اپنے قیام کی جگہ لے گیااور آرام سے بٹھا کر کما کہ بیہ باتیں تو تساری میں نے س لیں کچھ اور باتیں حضرت اقد س علیہ السلام کی ساؤتم یرانے آدمی ہو۔

اس نے کمامیں کیا کیا باتیں مرزاجی کی ساؤں ایک وفتر لکھنے کو چاہے میں ان

کی پیدائش کے زمانہ ہے پہلے کا ہوں اور میں نے ان کو گود میں کھلایا ہے۔ جسب ہے اس نے ہوش سنبصالا ہے برا ہی نیک رہادنیا کے کسی کام میں نہیں لگا بچوں کی طرح کھیل کو دمیں مشغول نہیں ہوا شرارت فساد جھوٹ گانی بھی اس میں نہیں ہم اور ہمارے ہم عمراس کو ست اور سادہ لوح اور بے عقل سمجھا کرتے تھے کہ یہ نمس طرح گھر بائے گا سوائے الگ مکان میں رہنے کے اور کچھ کام ہی نہیں تھا نه کسی کو مارا نه آپ مار کھائی۔ نه کسی کو برا کھانہ آپ کو کہلوایا ایک عجیب پاک زندگی تھی مگر ہاری نظروں میں امچھی **نہیں ت**ھی ۔ نہ کہیں آنا نہ جانا نہ کسی ہے سوائے معمولی بات کے بات کر ااگر ہم نے مجھی کوئی بات کھی کہ میاں دنیا میں کیا ہورہا ہے تم بھی ایسے رہواور کچھ نہیں تو تھیل تماشہ کے طور یری باہر آیا کرو تو مچھ نہ کتے بنس کے چپ ہور ہے تم عقل پکڑو کھاؤ کماؤ کچھ تو کیا کرویہ س کر خاموش ہورہتے آپ کے والد مجھے کہتے نمبردار جا غلام احمد کوبلا لاؤ اسے پچھ سمجمادیں گے میں جا با بلالا یا والد کا تھم من کر اسی وفت آ جاتے اور جیپ چاپ بیٹھ جاتے اور نیمی نگاہ رکھتے۔ آپ کے والد فرماتے بیٹا غلام احمہ ہمیں تمہارا بڑا فکر اور اندیشہ رہتا ہے تم کیا کرکے کھاؤ اِس طرح سے زندگی کب تک گزار و گ تم روز گار کرو کب تک دلهن بنے رہو گے خورو نوش کا فکر چاہئے دیکھو دنیا کماتی کھاتی پتی ہے کام کاج کرتی ہے۔ تہمارا بیاہ ہو گاہوی آوے مالک بچے ہوں گے وہ کھانے پینے پہننے کے لئے طلب کریں گے ان کا تعمد تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس حالت میں تو تمهارا بیاہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کچھ ہوش کرو اس غفلت اور اس سادگی کو چھوڑ دو۔ میں کب تک بیٹھا رہوں گا برے بڑے انگریزوں افسروں حاکموں سے میری ملاقات ہے وہ ہمار الحاظ کرتے ہیں میں تم کو چٹھی لکھ دیتا ہوں تم تیار ہو جاؤیا کمو تو میں خود جاکر سفارش کردں تو مرزا غلام احمد کچھ جواب نہ دیتے وہ بار بار ای طرح کتے آ خرجواب دیتے تو یہ دیتے کہ ابابھلا بتلاؤ تو سمی کہ جو افسروں کے افسراور مالک الملک احکم الحاکمین کا ملازم ہو اور اپنے رب

العالمین کا فرمانبردار ہو اس کو کسی کی ملازمت کی کیا پرواہ ہے دیسے میں آپ کے تھم سے بھی باہر نہیں مرزا غلام مرتضٰی صاحب بیہ جواب من کر خاموش ہو جاتے اور فرماتے اٹیما بیٹا جاؤ اپنا خلوت خانہ سنبھالو۔ جب یہ چلے جاتے تو ہم ہے کہتے کہ یہ میرا بیٹائلآ ہی رہے گا۔ میں اس کے واسطے کوئی معجد ہی تلاش کردوں جو د س ہیں من دانے ہی کمالیتا گرمیں کیا کروں بیہ تو ملا گری کے بھی کام کا نہیں جارے بعدیہ کم طرح زندگی بسر کرے گا۔ ہے تو یہ نیک صالح گراب زمانہ ایسوں کا نمیں چالاک آدمیوں کا ہے۔ پھر آب دیدہ ہو کر کہتے کہ جو حال یا کیزہ غلام احمد کا ہے وہ حارا کمال ہے بیہ محف زمین نہیں آسانی ، یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے بیہ بات کمہ کے وہ بڑھا ہندو بھی چٹم پر آب ہو کر کہنے لگاکہ اب مرزا غلام مرتضٰی زندہ ہو تااور اس کا یہ عروج اور ترقی کا دیکھتا کہ ونیا کے عقلند اور مولوی ملااس کے درکے مخاج میں اور خدانے وہ مرتبہ اس کو دیا اور اپناوہ جلوہ قدرت د کھایا کہ سب کی عقل اور علم اس کے آگے بیج ہیں۔ فاکسار کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف ہے نہ گھٹایا نہ بڑھایا صرف اس کی زبان پنجابی کا ترجمہ کیا ہے۔مفہوم بعینہ و ہی ہے جو اس نے بیان کیا۔

بعض آدمیوں کی زبانی میں نے یہ بھی سا ہے کہ مرزا غلام مرتضی صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں یہ روایت مشہور چلی آتی ہے کہ کوئی عالی شان انسان ہمارے خاندان میں پیدا ہو گاشاید وہ بمی ہو یعنی مرزا غلام احمد (علیہ السلام)۔

میں دارالامان سے بٹالہ کسی کام کو گیا اور حضرت اقدس علیہ السلام سے
اجازت طلب کی فرمایا جاؤ اور بیس روپیہ وے کہ اس کا سودا لیتے آنا۔ میں نے
تمام سودا خریدا شاید دو روپیہ نج گئے واپس قادیان کو آتے ہوئے بکہ میں ایک
ہندو بھی سوار ہولیا وہ بھی قادیان کو آتا تھالیکن اس کو کسی دو سرے گاؤں آگے
جانا تھا۔ میں نے اس سے یوچھا کہ تم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جانتے ہو

اس نے کمامیں خوب جانتا ہوں ادر تم ہے زیادہ واقف ہوں میں نے کما کہ کوئی ایس بات آپ کومعلوم ہو کہ جس سے اچھا برا جو پچھ بھی حال ہو معلوم ہو جائے اس نے کما کہ میں نے بحیین ہے مرزا غلام احمد کو دیکھا ہے (علیہ السلام) میں اور دہ ہم عمر میں اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے اور اب بھی دیکھیا ہوں جیسی عمره عادات اب بین ایس نیک خصلتین ادر عادات پہلے تھیں اب بھی وی ہیں۔ سچا- امانت دار- نیک- میں تو به سمجھتا ہوں کہ پر میشور مرزا صاحب کی شکل افتیار کرکے زمین پر اتر آیا ہے ادر پر میشور اپنے جلوے آپ د کھارہاہے آگر ایسے ہی لوگوں میں یرمیشور او آر نہ لے تو پھر کس میں اپنا روپ دھار کر اپنے آپ کو ظا ہرنہ کرئے۔ بیہ الفاظ ای کی زبان کے جیں میں نے نوٹ کر لئے تھے۔ میں جب قادیان آیا اور آپ کو وہ سودا وے کرجو آپ نے منگایا تھا دو روپیے بھی دیدے فرایا یہ کیے میں نے عرض کیا کہ سودا میں سے چ گئے ہس کر فرمایا تم نے صاحبزاوہ صاحب کوں نہ خرچ کر لئے میں نے عرض کیا کہ میرے یاس خرچ تھا۔ پھر میں نے حساب دینا جاہا فرمایا حساب دوستاں ورول ہم دوستوں سے حساب ہیں لیا کرتے اور نہ یہ ہمارا کام ہے۔ میں نے پھراس ہندو کا واقعہ سنایا فرمایا۔ ہاں م خوب اس ہے واقف ہیں۔

جب خاکسار پہلے بہل حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو
آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ تھا میں آپ کو مجدد لکھتا ادر غوث وقطب بھی جب
آپ کی زبان مبارک سے محدث کالفظ شاتو مجدد اور محدث لکھنے لگا اور جب مسیح
موعود کا دعویٰ آپ نے کیا تو دہ دونوں لفظ چھوڑ کر مسیح موعود اور نبی اللہ
یار سول اللہ لکھنے لگا خواہ میں جے پور دیلی ہانسی حصار الور۔ شملہ - لدھیانہ دغیرہ
میں ہوایا قادیان میں یا کہیں اور یا اپنے دطن میں غرض کمیں ہوتا۔ اندر کا القاب
ہیشہ میرا یہ ہوتا تھا اُلصَّلُو ہُ وَ السَّلَامُ مُعَلَیْکُ یَا تَبِیُ اللّهِ اور یا اس طرح لکھتا بشرف
اُلصَّلُو ہُ وَ السَّلامُ عُلَیْکُ یَا رُسُولُ اللّهِ اور لفافہ پر اس طرح لکھتا بشرف

ملاحظہ حضرت اقدس میح موعود نبی اللہ اور یا اس طرح خدمت مبارک حضرت اقدس میح موعود رسول اللہ علیہ العلو ۃ والسلام قادیان شریف پنجاب۔ میں نے کبھی آپ کا نام عریضہ میں یا لفاقہ پر بھی نہیں لکھا یہ میں فلاف ادب سمجھتا تھا۔ بعض ہمارے مریدوں اور رشتہ داروں نے اعتراض بھی کیا کہ نبی اللہ رسول اللہ نہیں لکھتا چاہئے بلکہ بعض نے یہ بھی کما کہ مجدو مت لکھو چو نکہ تم دو لاکھ آدمیوں کے پیٹوا اور مرشد ہو مرزاصاحب کو یہ سند ہاتھ آجائے گی میں نے بمی واب ویا کہ تم یو قوف ہو جب خداتعالی نے یہ منصب آپ کو عطاکیا ہے تو ہم کیا چیز ہیں اور ہمارا لکھتا کیا حقیقت رکھتا ہے یہ تمارا خیال خام اور ناقص ہے۔ کیا چیز ہیں اور ہمارا لکھتا کیا حقیقت رکھتا ہے یہ تمارا خیال خام اور ناقص ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو محبت کے پیرا یہ میں یہ خمیہ لکھا۔

یوں تو جو چاہو جھے کمہ لو نمیں کچھ اس کاغم پوچھتے کیا ہو مرا زہب حریفانِ حرم میں نہ کافر ہوں نہ مشرک ہوں مجم کی تئم رند مشرب سمیشم واحمد پری میکنم

زاہداں معذور داریدم کہ اہم مشرب است

اس کے لکھنے کا سبب ہیہ ہوا تھا کہ ایک مولوی صوفی مشرب نے جھے لکھا تھا کہ تمہارا مشرب کیا ہے لوگ تہیں کافرادر مشرک کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں یمی خمسہ لکھا تھا پھر میں نے حضرت کی خدمت میں یمی خمسہ لکھا میں اس زمانہ میں اپنے وطن سرسادہ تھا۔

میں نے ڈیڑھ ہزار کے قریب چھوٹے بوے خط کیھے سب میں ہی القاب کھا کر تا تھا اُلصّلوٰ ہ اُلصّلوٰ ہ اُلصّلوٰ ہ اُلصّلوٰ ہ اُلصّلوٰ ہ السّلاٰ مُ عُلَیْک یَا رُسُوْلُ اللّٰهِ یا اُلصّلوٰ ہ اُلصّلوٰ ہ اللّٰهِ یا اُلصّلوٰ ہ اللّٰهِ ۔ ڈیڑھ ہزار خطوں کا لکھا جانا تا یہ کی وجھوٹ معلوم ہو سوجانا چاہئے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے جھے یہ تھم دیا تھا کہ جب سیر کا وقت ہو ہمیں یا دولا دیا کرو تو ایک رقعہ روزانہ تو یہ ہوگیا ااھ سے کہ جب خسوف و کسوف رمضان کے مہینہ میں ہوا اور ایک سال قبل وفات تک۔

میں 9ھ میں قادیان بالکل ہی آگیا اور اس سے پہلے میں جہاں رہا آٹھویں دسویں
دن عریضہ لکھتا رہا اور حضرت اقد س علیہ السلام کی کتابوں کامیں مہتم تھا رو ذانہ
دو دو تین تین عریضے لکھتا رہا اور حضرت اقد س علیہ السلام کے خطوں کا جو اب
بھی میں لکھتا رہا بھی مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم آتے وہ جو اب دیے ور نہ
میں ہی ڈاک کا ختظم اور جو اب دیے پر مامور رہاون میں کئی کئی رقعے لکھنے پڑتے
سب میں السلو ق والسلام علیک یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ لکھا کر آتھا او رجو
مہمان آیاس کی اطلاع بھی بذریعہ رقعہ دی جاتی اور آپ بھی باہر تشریف لے
آتے اور بھی مہمان کو اندر بلا لینے غرض جیساموقع ہو تا ویساکر آ

ایک فخص بمبئ سے میمن سیٹھ آیا اور پانچ سور دہیہ نقد لایا اور آتے تی مجھ سے کما کہ میں حضرت کی زیارت کی غرض سے آیا ہوں اور ابھی واپس جاؤں گا زیارہ مجھے فرصت نہیں ابھی اطلاع کروو کہ آپ باہر تشریف لاویں اور میں زیارت کرلوں۔ میں نے حضرت اقد س علیہ السلام کی خدمت میں رقعہ لکھا اور میا سارا حال اس مخص کا لکھ دیا آپ نے یہ تحریر فربایا کہ صاجزاوہ صاحب ان کو محمد دو کہ ہمیں اس وقت دیلی کام ہے ہم اس وقت نہیں سل سکتے ظہری نماز کے وقت انثاء اللہ ملاقات ہوگی۔ اس سیٹھ نے کماکہ مجھے اتی فرصت نہیں کہ میں ظہر تک شمروں میں نے پھر لکھا کہ وہ یوں کہتا ہے پھر آپ نے جواب نہ ویا اور وہ چلا گیا ظہر کے وقت جب حضرت اقد س علیہ السلام معجد مبارک میں رونق افروز ہوئے بعد نماز ایک مخص نے ذکر کیا کہ ایک میمن سیٹھ بمبئ سے حضور کی زیارت کے لئے آیا تھا اور پانچ سور و پہیے نذر انہ لایا تھا۔ فرمایا ہمیں اس کے روپیے زیارت کے لئے آیا تھا اور پانچ سور و پہیے نذر انہ لایا تھا۔ فرمایا ہمیں اس کے روپیے غرض نہیں تو ہمیں دنیا کی کیا غرض جب اس کو فدا کی

میرا مطلب اس جگه رقعوں کی تعداد کی طرف ناظرین کو توجہ دلانے کا ہے اور نیزید مقصد ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام پنے کبھی بھی اثناز ہ یا کنا یعتہ یا کھول کریہ نہیں فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب نبی اور رسول ہمیں مت لکھا کرو۔ شیخ یوسف علی تشای مرحوم ومغفور نے ایک دفعہ آپ کے قدموں کو مسجد مبارک میں بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ منع ہے ایسا نہیں چاہیے تو اس ایک فعل کو آپ نے ناجائز سمجھ کر منع فرمایا اور میں بار بار برسوں یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ کو لکھتا رہا کبھی بھی منع نہ فرمایا۔

ا یک مخص ضعیف العرجواب وہ ہیشتی مقبرہ میں مدفون ہے اپنی موت سے چند روز پہلے گول کمرہ کے سامنے کچھ دن کے لئے اپنے وطن مالیر کو ٹلہ جانے کی اجازت طلب كرربا تهاشخ غلام احمه صاحب واعظ مولوي مجمه على صاحب مولوي عبدالكريم صاحب مرحوم ميال غلام حيين صاحب رهتاى حال قاديان اور خاکسار اور اور احباب بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اب تم ضعیف ہو گئے اور بیار بھی ہومت جاؤ زندگی کا عتبار نہیں اس نے کماتو خدا کارسول ہے تو سچارسول ہے تو بے شک خدا کارسول ہے میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور صدق دل ہے مجھے خدا کا رسول باناہے میں تیری نافرمانی اور تھم عدولی کو کفر سمجھتا ہوں بار باریہ کہتا تھا اور وایاں ہاتھ اٹھا کے اور انگلی ہے آپ کی طرف اشارہ کرکے بوے جوش سے کہتا تھااور آپ اس کی باتوں کو من کر بار بار مہنتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ بس اب آرام کرو اور بہیں رہو جانے کا نام مت او۔ اس کی آٹکھوں سے یانی جاری تھا یہ کہتا ہوا مہمان خانہ کولوٹا کہ اللہ کے رسول کا فرمانا بچشم منظور ہے۔ ایک صوفی سجادہ نشین نے مجھے خط لکھا کہ مجھے کشف میں برا تجربہ ہے اگر مرزا صاحب کو یہ طاقت ہے کہ وہ اہل قبور سے باتیں کراسکیں تو وہ جس قبر کو میں کھوں اس سے باتیں کرکے اس کا حال وریافت کریں اور بتاویں ورنہ میں ہتلادوں گامیں نے حضرت اقد س علیہ السلام سے عرض کیا اور وہ خط د کھایا آپ اس خط کو ہاتھ میں لے کر بہت ہنے اور فرمایا جو حیبی وقیوم خدا سے روز باتیں كرتا ہے اس كو مردوں سے باتيں كرنے كى كيا غرض ہے يا يہ فرمايا كه كيا مطلب

مردوں سے مردے باتیں کریں اور زندوں سے زندے ہم زندہ ہیں ہارا ب اسلام زندہ ہے ہمارا خدا حیمی وقیوم زندہ خدا ہے۔

ا یک بردے مشہور ومعروف سجادہ نشین صوفی نے مجھے لکھا کہ قادیان میں تم نے جاکر کیا لیا۔ بھی آنخضرت اللہ کیا گئے کی زیارت بھی خواب میں کی ہے یا مرزا صاحب نے کھی زیارت کرائی ہے جھے میں اتن طاقت ہے کہ آیک رات میں آنخضرت ﷺ کی زیارت کرادیتا ہوں آؤ میرے پاس آؤ میں نے یہ خط حضرت اقدس علیہ السلام کو دیا۔ اور یہ عرض کیا کہ میں نے اس کا یہ جواب لکھا ے کہ تم تو خواب میں آنخضرت الکا ﷺ کی زیارت کرانے کے مدعی ہو۔ ہم پانچ وقت تو بلاناغه رسول اللَّه کی زیارت بچشم سرکرتے ہیں جس میں کوئی شک وشبہ نمیں اور خواب میں تو شک کی بہت مخبائش ہے چو نکہ ہمیں آپ کی پانچ وقت نماز میں اور اس کے دو سرے و قتوں میں زیارت ہوتی ہے بیہ جواب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور پچ ہے بے شک صاحبزادہ صاحب لکھدو اور قطعی طور پر لکھدو۔ ہارا وجود آنخضرت الطابیج کا وجود ہے اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے اور بیہ بھی لکھ دو کہ خواب میں تو شیطان کابھی د خل ہو تا ہے پھر فرمایا یہ سیج ہے کہ آنخضرت الطالطاتی کی صورت مبارک پر شیطان نہیں بن سکتا گریہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے آپ کو دیکھااور جنہوں نے نہیں دیکھا شیطان ان کو دھوکا دے سکتا ہے اور یہ بھی کھو کہ تمام قرآن شریف برھ کر د کیھ لویہ ذکر کمیں نہیں یاؤ گے کہ کمی نبی ورسول کی خواب میں زیارت کرنی چاہئے اور منہ بیضروری ہے ہاں قرآن شریف ایمان اور تقویٰ اور عبادت سے بھرا یڑا ہے کہ ایمان لاؤ تقویٰ اختیار کرو اوامرکے پابند رہواور منای ہے رکے اور یجیتے رہو کوئی آیت قرآن شریف میں ایسی نہیں جس میں فرمایا گیا ہو کہ آنخضرت الله الله بركت كى يا پنجبروں كى خواب ميں زيارت كرو- بيد اور بات ہے كه الله ببركت متابعت آنخضرت ﷺ آپ کی یا کسی اور رسول کی زیارت کراو ہے اصل

غرض تو اوا مردنوائی کی پابندی اور متابعت سے ہے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے اصل مقصد کو بھلا دیا انہوں نے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا۔ میں نے بیہ سب باتیں لکھ کرایک خط میں بھیج دیں۔

ایک واقعہ اور ساتا ہوں جو صادق کاذب کے پر کھنے کا ہرایک کو معیار بل جاتا ہے ایک فخص سراج الدین نام ساکن دیلی مدرس گور نمنٹ سکول شرانبالہ نے حضرت اقدس علیہ السلام کے مقابلہ میں وزیرو ندیم امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں اور میں ان کاوزیر وندیم ہوں جیسا کہ خواجہ حسن نظای نے بھی لکھا تھا کہ امام مہدی ۳۰ھ میں ظاہر ہو جائیں گے جب ۳۰ھ گزد لئے اور لوگوں نے پوچھا کہ اب بقاؤ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جب ۳۰ھ میں ہوں گے جب ۳۵ھ میں جس کے قوم مہدی کب آتے ہیں۔ شخ بھی آٹھ مینے رہ گئے ہیں ویکھنا چاہئے ان کے مزعوم مہدی کب آتے ہیں۔ شخ سعدی نے فرمایا

عزیزے کہ از در محبش سربتانت ہر جاکہ شد ہے عزت نیافت جو مخص صادق کو چھوٹر تاہے وہ ضرور جھوٹے کے پیچے دوٹر تاہے میں یمال سراج الدین کا اشتمار درج کردیتا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس داقعہ پر پوری روشنی پڑے۔اوروہ اشتمار خود اس کا چھپوایا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ میں نے احتیاط سے رکھا ہوا تھاوہ یہ ہے۔

## نقل بمطابق اصل

## اشتهار الهامات سراجيه

## لِسْمِ اللَّهِ الدُّخْلِي الدَّخِيْمُ

ہوشیار ہو منمس عرفان سراج دہلوی ان کی خدمت میں چلو توبہ کرو ورنہ خسراں میں ہیں تم بڑو سر صدی کا تمی، اسک سب نے لکھا اس سے برھنے کا نس برگز ذرا ہو ظہور مبدیے دیں باکمال تمیں میں باقی رہے اب سات سال جان او اس کو وہ ہے گا غوی نیں سے پہلے جو ہووے می مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ تقرب الٰہی میں اپنی آپ نظیر ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ محض لفاظی ہے۔ اگر وہ حقائق اور معرفت میں بچھ دسترس رکھتے ہیں تو ہمارے مقابلہ میں آ ویں۔ اور ہم نقارہ کی چوٹ سے اعلان کرتے ہیں۔ کہ وہ طبل تی ہیں ہر گز ہارے مقابلہ کو نہیں آویں گے۔ اگر وہ ہارے مقابلہ میں آکر ا سرار معرفت میں ہم ہے سبقت لے جائیں تو ہم ان کو ایک ہزار روپیہ نقد دیے کو تیار ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب ملم ہونے کے مدعی ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اپنے الهام شائع کرتے ہیں جو شب وروز ہم پر مثل باران کثیر القاموت بين - بم في آج مك بمعداق الكرامت اولى ان محفى اين الهاات

ا- سيوطي و فيرو نے ٣٠ تک لکھا ہے۔

كو ظاہر نہيں كياليكن ہم بحكم ضرورت اور مصلحت ان كا شائع كرنا اب خرد ری تمجها. اورافغا کیونکر ہوسکتا ہے کہ عشق و مشک را نتو ا ں نہفتن أنامعك أينما تكون- إنا أمشى معك أينما تمشى - إنك من المتقين. انك من الواصلين. انت قمر الاولياء . انت فخر الاولياء- انت سراج منير- جعلناك سراج وباجا- انك من اولادافخم انك من ولد فاروق اعظم انك تعلوا ولا تعللي. انك تغلب ولاتغلب اناوببنالك ازواجا صالحات ونساء قانتات ابكاراو ثيبات إنابشرناك بغلام اسمد لطيف اناامطرناعلیک انوارا اکلون سرشف- ربیناک نتبرتد الجمالي والجلالي- انك من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نزلنا عليك انوارا ولايته عيسي وموسى وآدم-تمطرعليك فيضان الشمس من الرحمن عند تلاوة الفرّان-إلَّاانا نطلعک من حسن خاتمت بعض الناس- يبرق عليک انوار كقرص الشمس عند ذكر الله الصمد- كشفنالك عالم الأرواح مناما والملكوت كشفا - سنجعلك سراج البند والفئجاب و مرجع کل شیخ و شاب فی مِن مهدی المّوعو د الذی بور نیس الاقطاب. ووببنا لك من الصحته والعافيه حظا عظيما وفي هذالك فوزا عظيما - اعطيناك جذب الاحسانيه عند الصلوة على نبي الرحيد انا عون لك في كل حين و آن انا عصمناك من شرمسيح الدجال- إنا ارسلنا المبدى الموعود في منامك وشرفناک بلقائد ادخلنا روحک فی مرتبتہ نبینا محمد المصطفى الذي هو شمس الضحي وبدر الدجلي ونور البدي خير التقليُّ- انك من علماء غير مرائين وسن الفقراء الصابرين-

الشاكرين بفوح عنك ريح المسك بعد إلوضوء وتدخاب من المهديته وخسرخسرانا مبينا ستلبغ ذكرك واسمك في اقطار الارض- أنا اخلصناك سرك وفوادك من شرك الخفي والجلى نجيناك من المبديين الكاذبين الذين لا دنيالهم ولادين وتنزل عليك انوار القمريته عندالصلوة على نبي الرحمة - أنا عصمناك من الفقرالمكب- أنا أرسلنا روح رسولنا في منامك مراراء انك سيلاقي مبدى العربي الفاطمى وتزوره انك تنادم وتصاحب مبدى الموعود العربي جعلناك مناصحا بالمبدى الموعود - تكون في زمنيه **نی عیشته راضیته - پمطر علی قبر ک انوار ولایته محمد په** الانوار بمطر عليك وانت نائم سيكون ولدك - في جيش المبدى الموعو دانا جعلناك جوا دار حيما - انا خلقناك على خلق وجود عظیم انا وضعنافی قلبک نارالعشق حریقاء اعطيناك حذبة من جذبات الرحمانيد- يا إيا المرزائيون انكم قوم خصمون انكم في الحق يرتابون انكم الى الباطل مائلون قدزاغت قلوبكم فلمازاغوازاغ قلوبكم الله اناجعلناك نائب المبدى الموعود العربي جعلناك من معاو نه واحبا ثه - يا إيبالمرزا ثيون انكم تزعمون ان مسيح ابن مريم قدمات كشمير - بيات بيات اندلحي علي السموات عند ربد القدير فتوبوا إلى الله من بذا والا عذاب السعير و نصلیکم نار او هو بیس المصیر - قدیبلغ ذکرک - و اسمک فی اقطار الارض- يبلغ اسمك في اقطار الارض وتشيع ذكرك في اقصاء با- يا إيا المرز اليون انكم قوم عادون انكم قوم خصمون انكم عن الحق راغبون والى الباطل مائلون انكم فى الحق ترتابون وعن صراط السمتقيم لناكبون ياايباالمرزائيون انكم تزعبون ان مسيح ابن مريم مات فى الكشمير بيبيات بيبات انه حى على السلوات عندر به القدير - فتوبوا الى الله والانذيقكم عذاب السعير - وتصليكم نارا انابئس المصير - يخرج المبدى الموعود من مدينه ويظبر فى مكه ويقوم و يعدل فى دمشق - ويظبر نائبه عباسى من خراسان بكذا مروى فى احاديث حبيب الرحمن فلا تنكر و لا تول بها و لا تكن من حزب الشيطان و كن من حزب الرحمن الا

المشتره خاکسار سراج الدین ندیم مهدی وبشیرمهدی موعود مدرس گورنمنٹ سکول انباله شهر- دست بھوشن پریس انباله شهر-

اس اشتمار کے خاص مشتمر کے قلم کی بیہ عبارت لکھی ہوئی تھی (حافظ مرزا صاحب سے کے کہ مباحثہ یا مقابلہ کر لے)

میں نے یہ اشتمار حضرت اقد س مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کو سنایا فرمایا صبر کرو خداتعالی آپ صادق و کاذب میں فیصلہ کردے گا جب برسات ہوتی ہے ب انتماکیڑے کو ڑے حشرات الارض پیدا ہوجاتے ہیں اور مث جاتے ہیں در خت ثمردار اور پھولوں کے مقابلہ میں گھاس پھونس اگتا ہے مگر باغبان اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے آنخضرت التا اللہ بی مقابلہ میں کئی مری نبوق اشھے اس کی عربی سے تو مسلمہ کذاب ہی اچھا تھا۔ عیب راہنر باید۔

سراج الدین کے دعوے اور الهامات پر کچھ حاشیہ چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اس اشتمار کے بعد وہ ملازمت سے گیااور ایسا گمنام ہوا کہ اس کا کہیں پتہ نہ نگا۔ خدانے ایسا مخذول کیا کہ اس کا کہیں نشان نہیں چھ سات برس سے اوپر ہوئے میں نے وہلی میں ساتھا کہ آیا ہوا ہے میں ملنے کو گیا یہ تھا نہیں لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب وہ تو پاگل اور لغو آوی ہے آپ نے اس کے ملنے کا کیوں اراوہ کیا اور کیوں یماں آنے کی تکلیف کی۔ خیر میرا مقصد ملنے سے اور تھا۔ پھر میں نے کئی بار تلاش کیا کچھا آیا پہتانہ چلا۔

ایک دفعہ میں نے قادیان سے کئی سال ہوئے ہیڈ ماسٹر کو رہنت سکول انبالہ کے نام خط لکھا کہ شاید وہاں سے کچھ نثان ملے سوہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ ایک دفعہ وہ یمال آئے تھے پھر معلوم نہیں وہ کمال بیں سنا تھا کہ وہ دہلی میں کی مجد کی ملا گری وجاروب کئی کرتے ہیں۔ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہندو تھے جنوں نے یہ مجھے لکھا یہ ہو تا ہے ا بیسوں کا انجام اُلگا قبئة کی للمُتَعَقِینَ ۔

ایک دفعہ بت سے احباب دور دور سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اچھا خاصہ مجمع ہو گیا منجملہ ان کے منثی ظفراحمہ صاحب ومحمرخان صاحب وننثثي محمر او ژا صاحب مرحومین مولوی سید محمر احسن صاحب ادر خليفه أول ادر مولوي عبدالكريم صاحب رضي الله عنما خواجه كمال الدین صاحب مولوی محمر علی صاحب ایم اے ڈاکٹر مرزا یحقوب بیک صاحب مولوی عبدالقاور صاحب رضی الله عنه شیخ غلام احمه صاحب- اور لابهور ولود هیانہ کے احباب وغیرہ ہم تھے اس بات پر ذکر چلاکہ بعض اولیاء کرام کو مكاشفه ميس بهت كي حالات منكشف موجات بي اور اكثر لوكول كي نيول كاحال بھی معلوم ہوجا آ ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ سی ہے ہمیں بھی ایک بارجے کے روز کشف میں جج کانظارہ و کھایا گیا یہاں تک کہ سب کی باتیں اور لبيك اور تسبيح وتهليل بم سنتے تھے اگر بم چاہتے تو لوگوں كى باتيں لكھ ليتے-ا يك دفعه نهميں بيہ الهام ہوا كه غُلِبَتِ الرُّ وْنَمْ فِينَّ أَدْنَى الْاَرْ ضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبُهِمْ سُيَغْلَبُوْ نُ اور مجمع دكھايا كياكه اس دعده كي ٱخرى آيت تك جس قدر حروف ہیں ان میں اکمل اور اخلص موانقین کے نام بھی مخفی ہیں اور جو اشد

انکار وعنادو مخالفت میں اپنی قوم میں سے ہیں ان کے نام بھی اس میں بوشیدہ ہیں۔ (بیر سب الفاظ بعینها حضرت اقدس علیہ العلوٰ ة السلام کے ہیں میرا اس میں ا یک بھی حرف نہیں) پھر فرمایا اور میں نے دیکھا کہ ایک مخص نے ادنی الارض پر قرآن شریف میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کمتا ہے کہ یہ قادیان کا نام ہے (یہ الفاظ بھی حضرت اقدس علیہ السلام کے بیں) پھر فرمایا آج جمیں و کھایا گیا ہے کہ ان موجود اور حاضرلوگوں میں کچھ ہم ہے پیٹے وئے بیٹھے ہیں اور ہم ہے روگر داں میں اور کراہت کے ساتھ ہم سے ووسری طرف چھر رکھا ہوا ہے یہ باتیں حضرت اقدس علیه السلام کی من کرمیں اور وو سرے اکثر احباب ڈر کر خوف زوہ ہو گئے اور استغفار پڑھنے <u>گ</u>گے۔ خیر حضرت اقد س علیہ السلام جب اندر مکان میں تشریف لے گئے اور اندر سے کنڈی لگالی سید فضل شاہ صاحب بہت ہی گھبرائے اور چرہ فق ہوگیا اور جلدی ہے آپ کے وروازہ کی کنڈی ہلائی حضرت اقدیں عليه السلام واپس تشريف لائے مسكراكر فرمايا شاه صاحب كيا ہے كيا كام بے شاه صاحب نے عرض کیا کہ میں حضور کو حلف تو دے نہیں سکتا کہ ادب کی جگہ ہے اور نه میں اوروں کا حال دریافت کرتا ہوں صرف میں اپنا حال ہو چھتا ہوں کہ روگر دان لوگون میں میں ہوں یا نہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام شاہ صاحب کی بات من كربهت بنے اور اپنا واياں ہاتھ اٹھا كر اور ہلا كر فرمايا شاہ صاحب تم ان میں نہیں۔ شاہ صاحب تم روگر دان لوگوں میں نہیں ہو اور پھرہتے ہنتے یہ فرماکر وروازه بند کرلیا- تب فضل شاه صاحب کی جان میں جان آئی اور تسلی ہوئی اور گھبراہٹ وور ہوئی۔ شاہ صاحب نے خدا کاشکر کیا۔

صاجزاوہ پیر منظور محمد صاحب \* فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور حضرت اقدس علیہ السلام معجد مبارک میں بیٹھے تھے میں آپ کے سامنے تھا اور ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے آپ کی اس وقت مجیب حالت تھی ایک رنگ آ ناتھا اور ایک جا آ تھا بہت ور تک آپ کی یہ کیفیت رہی پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا

لا معنف قائده يسرناالقرآن

حصہ وو م

اور فرمایا

اب ہمیں اس ونت بیر الهام ہوا۔

3

خاكسار محمر سراج الحق نعماني- قاديان

